

و المرابو عرنان الم

حَيلالِلِكِكِنَ minhaj-us-sunnat

archive.org/details/@minhaj-us-sunnat

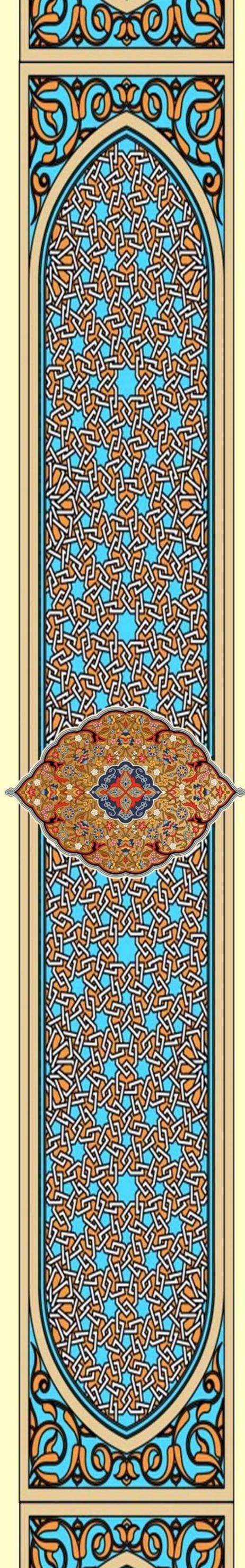



#### مقدمه

#### الحمد لله والصلواة والسلام على رسول الله

پیش نظر کتاب ہم نے ''یہودیت' اور''شیعیت' کا باہمی مواز نہ کرتے ہوئے، ثانی الذکر کو یہودیت کا چربہ اور اس کی ایک نقاب بتایا ہے ۔اور بطور ثبوت ولائل قرآن مجید کی پچھآ بیتی بھی پیش کی ہیں ۔اس سلسلے میں ہم بیہ وضاحت کردینا چاہتے ہیں کہ ''اہل تشیع'' کو' یہود'' کی ایک شاخ ماننے اور انہیں ایک ہی سکے کے دور خشلیم کرنے میں ناچیز مولف منفر دنہیں بلکہ صدیوں قبل اندلس کے مشہور عالم دین 'ابن عبدر بہ' اپنی کتاب'' العقد الفرید'' میں اس حقیقت کی تصدیق کر چکے ہیں ،انہوں نے بھی یہودیوں اور شیعوں کے درمیان عقائد کی مما ثلت اور مشابہت کی نشان دہی کی تھی ،موجودہ دور میں بھی ایک محقق اور عالم دین ڈاکٹر محمدیوسٹ نگرامی نے اپنی کتاب' الشیعة فی المیز ان' میں یہودوروافض کے درمیان جوگری مشابہت بیان کی ہے اس کا خلاصہ ہم سطور ذیل میں پیش کررہے ہیں :

(۱) یہودی اپنے آپ کواللہ کی پہندیدہ قوم تصور کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہودیوں کے علاوہ تمام انسان'' گوئم'' (Goium) یعنی حیوان ہیں جو یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ،اور ان کے مال ودولت کی لوٹ مار جائز ہے۔

اہل تشیع بھی بالکل یہی دعویٰ کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ ان کاتعلق اہل بیت سے ہے اس لئے ہم سب سے افضل اور اللہ کے محبوب بندے ہے ،وہ بھی اپنے علاوہ تما م انسانوں کو'' ناصبی'' کہتے ہیں یعنی ان کے عقیدے کے دشمن! جن کے مال ودولت کولوٹنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کارہے۔

(۲) یہودنسلی برتری وتعصب کے علم بردار ہیں وہ عربوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو ذلت وحقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

شیعوں کابھی عربوں کے بارے میں یہی نظریہ اور خیال ہے ۔جدید ایران کے ایک مصنف''مہدی بازرگان''اسی رافضی نظریہ کی یوں وضاحت کرتاہے:

''عربوں کی طبیعت میں سختی اور خشونت ہے۔ان کا مزاج جارحانہ اور سوچ بڑی پیت ہے'' (الحدالفاصل بین الدین والسیاسہ،مہدی بازرگان ص:۸۸) (۳) جہاں کہیں بھی یہودیوں نے آبادی اختیار کی وہیں پچھٹر سے کے بعدان کے خلاف یہ بات سننے میں آئی کہ وہ قوم کے اندرایک قوم ہیں ،انہوں نے اپنی اس انفرادیت (جس کاخمیر نسلی برتری ہے) کو قائم رکھنے کے لئے ہمیشہ اپنی علیحدہ نوآبادیاں بنائیں ان آبادیوں یا محلوں کو' گیٹو'' (Geto) کہا جاتا تھا، یورپ کے شعتی انقلاب نے جوان یہودیوں کا ہی لایا ہوا تھا' گیٹوں کی دیواروں کوڈھا دیا تھا' کیکن یہودی اپنے ساج اور معاشرے میں گھل مل نہ سکے ۔ان کی نظریں ہمیشہ اپنی ارض موعود کی جانب آٹھتی رہیں اور قیام اسرائیل کے بعد ساری دنیا کے یہودی''تل ابیٹ' کے حکام کے تابع ہوگئے۔

ٹھیک یہی حالت''اہل تشیع" کی بھی ہے۔ یہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں یہودیوں کی طرح ''گیؤ' بناتے ہیں، برصغیر کے ہرشہراور قصبہ میں جہاں شیعوں کی آبادی ہے آپ کوشیعوں کے'' گیؤ' ضرور نظر آئیں گیٹونو کا محلّه'' قلعہ عالیہ' اس کی واضح مثال ہے۔ یہودیوں کی طرح رافضیوں یعنی اہل تشیع کی وفا داری بھی صرف اریان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہلوگ جہاں اور جس ملک میں رہتے ہیں ،اس ملک اور اس کے عوام کے لیے در دسر بن جاتے ہیں کیونکہ تخریبی سرگرمیاں ان کے دین کا ایک حصہ ہیں۔ اس سلسلے میں ابوجعفر کلینی کی ایک شرائگیز عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فرما کیں ،گلینی نے لکھا ہے:

''ابوبکر سے لے کرآج تک تمام سنی حکمران غاصب وظالم ہیں ، کیونکہ حکمرانی کاحق صرف شیعہ اماموں یاان کی امامت کو ماننے والے شیعوں کو ہے اور شیعوں کا فرض ہے کہ تمام سنی حکومتوں کو تباہ کرنے میں گرنے میں گر ہیں ، کیونکہ اگرانہوں نے ایسانہ کیا اور سنی حکومت میں اطمینان سے رہے تو چاہے یہ شیعہ کتنے ہی عبادت گذار کیوں نہ ہوں عذاب الہی کے مستحق ہوں گے'' (اصول کافی ص:۲۰۱) میبود یوں نے اپنے اقتدار وتسلط کے لئے تاریک کے ہردور میں جنس (Sex) کا سہار الیا انہوں نے ملم وادب کے نام پر دنیا میں الی فحاثی اور بے حیائی پھیلائی کہ مشرق و مغرب کے معاشروں کی اخلاقی قدریں تارتار ہوگئیں ، جرمنی کا یہودی'' فرائک'' بیبود یوں کی اس اباحی تح یک کا علمبر دار تھا، اس نے ہرچیز کوجنس کی عینک لگا کر دیکھا اباحیت کی اس تجودی ہوگئیں ، فرائک' ' بیبود یوں کی اس اباحی تح یک کا علمبر دار تھا، اس نے ہرچیز کوجنس کی عینک لگا کر دیکھا اباحیت کی اس تجودی تنے سارٹر کوسیمون کے ساتھ تح یک نے ''ہنری ملر'' البر میں موراو با جیسے فیش نگاروں کوجنم دیا اور ابی فلسفہ یہودیت نے سارٹر کوسیمون کے ساتھ چاکیس سال تک ناجائز تعلقات قائم کرنے پر فخر کرنے کی ہمت دلائی ، اور اباحیت کے اسی یہودی فلسفے نے یورپ کی جاتوں سال تک ناجائز تعلقات قائم کرنے پر فخر کرنے کی ہمت دلائی ، اور اباحیت کے اسی یہودی فلسفے نے یورپ کی

حالیہ جنسی ہےراہ روی اوراجتاعی زنا کاری کی راہ ہموار کی جس نے انسان وحیوان کےفرق کومٹادیا۔

شیعوں نے بھی انسانی معاشر ہے کو کھو کھلا کرنے کے لیے زناو بد کاری پر''متعہ'' کا نقاب ڈال کراس کواعلیٰ ترین عبادت کا درجہ دے دیااورکلینی سے خمینی تک تمام رافضی اہل قلم اس بات پرمتفق ہیں کہ جو متعہ سے محروم رہاوہ جنت سے بھی محروم رہے گا اور قیامت کے دن نکٹا اسٹھے گا اور اس کا شار اللہ کے دشمنوں میں ہوگا۔ شیعہ علماء ومجہدین میں عاملی تو اجتماعی بدکاری پرزور دے ہی چکے تھے اکیکن عصر حاضر کے کلینی یعنی'' آیت اللہ خمینی'' نے بدکار اور فاحشہ عور توں کے ساتھ زنا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ (تحریر الوسیلة ، آیت اللہ خمینی ہے سے سے سے سے۔

یہود یوں کی طرح شیعوں نے بھی شہوت رانی کا پوراسا مان مہیا کردیا ہے تا کہ ہرقوم وملت کا نوجوان طبقہان کی حیال میں پھنس کران کے نایاک ارا دوں اورعزائم کی تکمیل کرنے میں مددگار ہو۔

اہل تشیع بھی یہودیوں کی طرح ہمیشہ ذرائع وابلاغ کو پنجوں میں جکڑے رہے،خلافت اسلامیہ کے مختلف ادوار میں شیعہ حضرات ذرائع وابلاغ اورعلم وادب پر قابض رہے،مثال کے طور پراورنگ زیب عالم گیر کے دربار کا سب سے کامیاب نثر نگاراور شاعر نعمت اللہ خان نامی ایک رافضی تھا،علامہ شبلی نعمانی کے بیان کے مطابق اس زمانے کے ممتاز شعراء واد باء کا فدہب رافضیت تھا اور عہد عالم گیری کا مورخ بذات خود بڑا متعصب شیعہ تھا۔اردوادب کی ابتدا اور تی میں بھی شیعہ اہل قلم کا بڑا ہا تھو تھا۔اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری علمی اوراد بی زندگی میں شیعہ حضرات کا حصدان کے تناسب تعداد سے کہیں زیادہ ہے، غالب سے لے کر پروفیسرا حتشام حسین تک ممتاز شعراء واد باء اکثر و بیشتر شیعہ ہی بلیں گے، رافضیوں کی ہماری ادبی و شعری زندگی پر حکمرانی نے اُردوشاعری میں کر بلائی اوب کوجنم و بیا جس کے آج ہم بلیں گے، رافضیوں کی ہماری اور فی وادب پر بیاخاراتی کے علمبر دار جانثار اختر اور افتخار عارف جیسے دین سے بے بہرہ لوگ ہیں، رافضیت کی ہمارے شعر وادب پر بیاخاراتی سخت تھی کہ مولا نامی ملی جو ہر جیسے مردمومن رافضیت کے رنگ میں یہ شعر کہہ گئے:

قتل حسین اصل میں مرگ برزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہرکر بلا کے بعد

(الشيعه في الميز ان (اردوترجمه) ڈاکٹرمحمد بوسف نگرامی ۴۸،۳۸ (دہلی ۱۹۷۹)

آخر میں استدعا ہے کہ قارئین کرام اس کتاب کے مطالعہ کے دوران جہاں کوئی خامی اور کوتا ہی محسوس فرمائیں ،اس کی اصلاح اور نشان دہی فرمادیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تصحیح اور تدارک کیا جاسکے ، مجھے اپنی کم علمی اور بے مائیگی کا اعتراف ہے اور اس بات کا احساس بھی کہ 'روایات شکنی'' کی میری بیکوشش لازمی طور پر پچھ حلقوں کو گراں گزرے گی۔تا ہم اس ضمن میں مثبت اور تعمیری تنقید کا میں کھلے دل سے خیر مقدم کروں گا۔

وما توفيقي الا بالله

(ڈاکٹرابوعدنان سہبل) بہٹیری شلع:بریلی یویی (انڈیا)

Activate W

# اسلام کےشدیدترین مثمن کون ہیں

خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے مبارک عہد کے بعد ہے آئ تک ہر دور میں مسلسل اسلام کے خلاف سازشیں کی جاتی رہی ہیں ، ہر زمانے میں اس کو مٹانے اور ہڑ ہے اکھاڑ ہیں تکنے کئن اس سے زیادہ کہیں زیادہ خلاف محاذ آرائی ہیرونی طور پر جنگ وجدال اور صلببی معرکوں کے ذریعہ جس شدومد ہے گئی اس سے زیادہ کہیں زیادہ خلاف محاذ آرائی ہیرونی طور پر اسلام کی دیوار ہیں کھوکھی کرنے اور انہیں منہدم کرنے کی سمی نامشکور ہر دور میں ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ میدان حرب وضرب میں اسلام کے خلاف دشمنوں کو خاطر خواہ کا میا بی نہیں مل سکی ، جس کی انہیں تو قع تھی ، البتہ اندرونی محاذ پر اُن کی تخریبی سازشیں پوری طرح کا میاب رہی ہیں جس کے نتیجہ میں ملت ، جس کی انہیں تو قع تھی ، البتہ اندرونی محاذ پر اُن کی تخریبی سازشیں کرنے والے کون لوگ ہیں اور انہوں نے کن ہتھیاروں اسلامیہ آئی پارہ پارہ نظر آتی ہے ۔ اسلام کے خلاف سازشیں کی جواب کافی تفصیل طلب ہے ، اسلام کے حقیقی وشمنوں کے بارے میں اللہ رہ العالمین سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ، آئے قر آن مجید میں دیکھیں خاتی کا نتات کن لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑاد شمن قراردیتا ہے ، وشمن کے تعین کے بعد ہی ہم اس کے تخریبی ہی ہوروگر میں رکھیں گے۔ کر کسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑاد شمن قراردیتا ہے ، وشمن کے تعین کے بعد ہی ہم اس کے تخریبی ہی ہوروگر میں کے تاب کی کوئی گوروگر کے کر سے کی سلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑاد شمن قراردیتا ہے ، وشمن کے تعین کے بعد ہی ہم اس کے تخریبی ہی ہی ہوروگر کیں گیس گے۔ کر کسکس گے۔

سورهٔ المائدة میں باری تعالیٰ ارشا دفر ما تاہے:

﴿ لتجدن اشد الناس عد اوة للذّين ء منوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين قالوا انا نصارى ذلك بانهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ﴾

''تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے تم قوم یہودکو پاؤگاور ان گئی اور کھنے والے تم قوم یہودکو پاؤگاور ان لوگوں کو جواپنے آپ کو ان لوگوں کو جواپنے آپ کو نصار کی کہلاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہان میں درولیش اور عبادت گذارلوگ پائے جاتے ہیں اور وہ تکہ نہیں کرتے''۔

قرآن مجیدی اس آیت کی روشی میں ہمارے سب سے بڑے اور شدید دشن 'یہود' قرار پاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ اوگ بھی جوشرک کا ارتکاب کرتے ہیں! اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کوکسی قدر ہمدر و بتایا ہے۔ رہ العالمین سے زیادہ تجی بات کس کی ہو کئی ہے؟ لیکن جب ہم ان آیات کی روشی میں تاریخ کے صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سے دکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ وہ نصار کی جن کے دلوں میں ہمارے لئے زم گوشہ بتایا گیا ہے ، ان سے گذشتہ چودہ سوسالوں میں مسلمانوں کے بے شار معرکے اور محاذ آرائیاں ہوئی ہیں ، خاص طور پرصلیبی جنگوں کا طویل سلسلہ تو تاریخ میں مشہور ہی ہے ۔ ای طرح مشرکین اور کا فرول سے بھی بہت ہی جنگیں مسلمانوں نے لڑی ہیں ، مگر ہمارے سب سے مشہور ہی ہو گو تا کی فرول ہیں ، مگر ہمارے سب سے اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر اور پر آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر اور گردونواح سے نکال باہر کیا تھا اس کے بعد سے یہود کے ساتھ مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر محافر آرائی یا معرکہ موجودہ صدی تک ہمیں نظر نہیں آتا ، البتہ اس صدی میں 'اسرائیل' کے ناجائز قیام کے بعد سے یہود کی عربوں سے متعدد جنگیں ہوچکی ہیں اور اب بھی ان سے جنگ وجدال کا ماحول جاری ہے۔

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید برحق ہے اور اسی طرح ہمیں بیجی یقین کامل ہے کہ کوئی''شدید دشمن' چودہ سوسال کے طویل عرصہ تک خاموش اور چپ چاپ نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ تو اپنی فطرت کے مطابق لازمی طور پر حریف کوزک پہنچانے اور اس کو خاک میں ملانے کی کوشش ہمہوفت کرتارہے گا۔

آیئے اس بات پرغور کریں کہ ہمارےسب سے بڑے دشمن'' قوم یہود''نے گذشتہ چودہ سوسالوں میں ہمیں کہاں کہاں اور کیسے کیسے زک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔

## يهودكى ريشهروانيال

تاریخ ہمیں بیہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک قوم یہودکوا سلام اور ملت اسلامیہ کی طرف ئری نگاہ ڈالنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی الیکن اس کے بعد حضرت عثان غنی رضی اللّٰدعنہ کےعہد مبارک میں مختلف عوامل اوراسباب کی بناپریہودکواینے پرپُرزے نکالنے کا موقع مل ہی گیا۔سب سے پہلے عبداللّد بن سبانا می یہودی جو یمن کا رہنے والا تھا ،ایک سازش کے تحت بظاہر اسلام قبول کیا اور پھرمسلمانوں کے درمیان رہ کرمکر وفریب کے جال بھیلانے میںمصروف ہوگیا ہقسمت نے اس کی یاوری کی اور نئے نئے دائر ہ اسلام میں داخل ہونے والےاس وفت کے مسلمان (خصوصاً مصراور عراق کے علاقہ میں )اس کے دام وفریب میں آ گئے ۔اوران لوگوں کی ریشہ دوانیوں کا پہلا ہدف حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات مبار کہ ہوئی۔ آپ کی شہادت کے خونچکاں واقعات ،اور پھراس کے · تتیجه میں جنگ وجمل وصفین میںمسلمانو ں اور خاص کرصحابہ کرام کی قیمتی خون کی ازرانی نے ملتِ اسلا میہ کو ہلا کرر کھودیا تھا ۔عبداللہ بن سبا کا بورا گروہ جس کی تعداد احجی خاصی ہوگئے تھی ۔ان دونوں جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔اس زمانہ اوراس مخصوص فضامیں اس کو بورا موقع ملا کہ شکر کے بےعلم اور کم فہم عوام کوحضرت علی رضی اللّہ عنہ کی محبت کےغلو کی گمراہی میں مبتلا کردے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللّدعنہ نے عراق کےعلاقہ'' کوفۂ' کواپنا دارالخلافہ بنالیا۔تو بیعلاقہ اس گروہ کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا،اور چونکہ مختلف اسباب وجوہات کی بناپراس علاقہ کےلوگوں میں غالیانہ اور گمراہانہ افکار ونظریات قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی ۔اس لئے کوفیہ میں عبداللہ بن سبا کے گروہ کو اپنے مشن میں بہت زیادہ کامیا بی حاصل ہوئی ۔

ابن جریر طبری اور دیگر موز حین کابیان ہے کہ عبداللہ بن سبانے سادہ لوح مسلم عوام کو گراہ کرنے کے لیے سب
سے آسان طریقہ بیا ختیار کیا کہ ان کی محبوب اور مقدس ترین شخصیت کے بارے میں غلووا فراط کا نظریہ عام کیا جائے گا
اس مقصد کے لیے اس یہودی نے بیشوشہ چھوڑا کہ'' مجھے مسلمانوں پر تعجب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا
میں دوبارہ آمد کا عقیدہ تو رکھتے ہیں ،گر سید الا نبیاء حضرت محمد اللیقیہ کی اس دنیا میں دوبارہ آمد کے قائل نہیں ۔حالانکہ
آپ علیقیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء سے افضل واعلیٰ ہیں ۔ آپ الیقیہ بھی یقیناً دوبارہ اس دنیا میں تشریف

لائیں گے'۔عبداللہ بن سبانے یہ بات ایسے جاہل اور ناتر بیت یا فتہ مسلمانوں کے سامنے رکھی جن میں اس طرح کی خرافات قبول کرنے کی صلاحیت دیکھی پھر جب اس نے دیکھا کہاس کی بیغیراسلامی اور قرآنی تعلیم کےسراسرخلاف بات مان لی گئی ،تو اس نے رسول الٹھائیلیے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصی قرابت کی بنیادیر آپ کے ساتھ غیرمعمولی عقیدت ومحبت کا اظهار کرتے ہوئے ان کی شان میں غلوآ میز باتیں کہنا شروع کردیں ،ان کی طرف عجیب وغریب''معجزے''منسوب کر کےحضرت علی رضی اللّہءنہ کو ما فوق البشر ہستی باور کرانے کی کوشش کی اور جاہلوں اور سادہ لوحوں کا طبقہ جواس کے قربت کا شکار ہو گیا تھا، وہ ان کی ساری خرافات قبول کرتار ہا،اس طرح اس نے اپنی سوچی تھی اسکیم کےمطابق تدریجی طور پرحضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے خیالات رکھنے والے اپنے معتقدین کا ایک حلقہ بنالیا ۔اس یہودی نے انہیں میہ باور کرایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت ورسالت کے لئے دراصل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّٰدعنہ کومنتخب کیا تھا، وہی اس کے مستحق اور اہل تھے۔اور حامل وحی فرشہ جبرائیل امین کوان کے پاس نبوت کے بھیجا تھا،مگرانہیں اشتباہ ہو گیااوروہ غلطی سے وحی لے کرحضرت محمد بن عبدالتعلی<sup>ق ک</sup>ے پاس بہنچ گئے۔

اس سے بھی آ گے بڑھ کراس نے پچھاحمق اور سادہ لوحوں کو بیسبق پڑھایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہاس دنیامیں اللّٰد کا رُوپ ہیں اوران کے قالب میں اللّٰد کی روح ہے،اوراس طرح گویاوہی اللّٰہ ہیں ۔حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے علم میں جب بیہ بات آئی کہان کے کشکر میں سیجھ لوگ ان کے بارے میں الیی خرافات پھیلارہے ہیں تو آپ نے ان شیاطین کول کردینے اورلوگوں کی عبرت کے لیے آگ میں ڈالنے کا حکم صا درفر مایا اوراس طرح حضرت علی رضی اللہ کی الوہیت کاعقیدہ رکھنے والے بیشیاطین ان ہی کے حکم سفل کردیئے گئے اور آگ میں ڈالے گئے۔

(منهاج السنة ، يتنخ الاسلام ابن تيميهٌ ج اص ٧)

عبداللہ بن سبایہودی نے اسلام میں'' شیعیت'' کی صرف بنیا دڈ الی تھی یاتخم ریزی کی تھی ،اس کے بعد بیچریک خفیہ طور پراورسر گوشیوں کے ذریعہ جاری رہی اور رفتہ رفتہ اسلام میں مستقل طور پرایک'' یہودی لا بی'' وجود میں آگئی ، جو حضرت رضى اللدعنه كى محبت كى آٹر لے كراسلام اورمسلمانوں ميں مختلف ڈ ھنگ سے باہم نفرت وعداوت اور بغض وكيبنه پیدا کرنے میں مصروف ہوگئی،اس یہودی تحریک یعنی''شیعیت' کے مختلف داعی تصے جومختلف لوگوں ہے موقع محل کے لحاظ ہے الگ الگ ڈھنگ سے بات کرتے اوران کی ذہنی استعداد وصلاحیت کےمطابق ان کےعقا ئدواعمال کومتغیر

اس طرح شیعیت کے نام پر مسلمانوں کے اندر مختلف گروہ پیدا ہوگئے جن کی الگ الگ اپنی اپنی ڈفلی تھی اور اپنا الگ! پہوا ہوگئے جن کی الگ الگ البنی اپنی ڈفلی تھی اور اپنی البنان کی اندر روح البی کے حلول کے قائل تھے اور پھوا ہے تھے جو ان کورسول الشفی تھے تھے اور جرائیل امین کی غلطی کے قائل تھے، پھولوگ ان میں ایسے تھے جو رسول الشفی تھے تھے اور جرائیل امین کی غلطی کے قائل سے تھے، پھولوگ ان میں ایسے تھے جو رسول الشفی تھے کے بعد کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام زدامام ،امیر اور وصی رسول مانے تھے، اور اس بناء پر خلفا ثلاثہ لیعنی حضرت ابو بکر ،حضرت عمر اور حضرت عثان رضی اللہ عنہم ، اور ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنہوں نے ان حضرات کو خلیفہ تسلیم کیا تھا اور دل سے ان کا ساتھ دیا تھا، یہ بد باطن لوگ انہیں کا فر ومنا فتی یا کم از کم عاصب وظالم اور غدار کہتے تھے ۔ ان کے علاوہ بھی ان میں مختلف عقائد ونظریات رکھنے والے گروہ تھے جومختلف ناموں سے پکارے گئے ۔ ان سب میں نقطہ اشتراک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلوتھا ، ان میں بہت سے فرقوں کا اب دنیا میں عالبًا کہیں وجود بھی نہیں پایا جاتا ، تاریخ کی کمایوں کے اور اتی ہی میں ان کے نام ورشان باتی رہ گئے ہیں ۔ البتہ چند فرق اس دور میں بھی مختلف ممالک میں پائے جاتے ہیں ، ان شیموں کے ''اثنا عشر یہ' فرقے کو امنیاز واہمیت حاصل ہے۔

ہم اس بات کے جوت میں کہ عبداللہ بن سبا یہودی ہی اسلام میں شیعیت کا موجد وبائی ہے۔ نیز شیعیت وراصل یہودی تحریک ہے جواسلام کے نام پرامت مسلمہ کو باہم متفرق اور گلڑ ہے کر کے ان کا وجو دختم کرنے کے لیے ، ایک سازش کے تحت بریا کی گئی تھی اور آج بھی بیشیعیت یا دوسر لفظوں میں ''یہودیت' اپنے اصلی روپ میں نیز مسلمانوں میں موجود مختلف بدعی فرقوں اور تصوف کے پس پردہ اپنامشن پورا کرنے میں مصروف ہے۔ ابن سبا کے بارے میں شیعہ حضرات کی اساء الرجال کی مستندر بن کتاب ''رجال اکشی' سے ایک اقتباس نقل کررہے ہیں۔ عالانکہ ابن جر برطبری' تاریخ الامم والملوک' شہرستانی کی ''لملل واانحل' ابن حزم اندلی کی ''الفصل فی الملل وانحل' اور ابن کثیر وشقی کی ''البدایہ والنہائے' میں بھی اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ شیعیت کا بانی عبداللہ بن سبا وائحل' اور ابن کثیر وشقی کی ''البدایہ والنہائے' میں عبداللہ بن سبا سے براء سے کا اظہار کرتے ہیں ، یہاں تک کہ ماضی تحریب کے بعض شیعہ مصنفین نے تو عبداللہ بن سبا کو ایک فرضی ہستی قر اردے دیا ہے گویا وہ سرے سے اس کے وجود ہی کے مشکر ہیں ، اس لئے شیعوں کی اساء رجال کی مستند ترین کتاب '' رجال کئی' کا حوالہ ہی مناسب ہے تا کہ جانب داری اور الزام کے گرم سے ہمارادامن ہمارادامن درافدار نہ ہو۔

(ذكر بعض اهل العلم انّ عبد الله بن سبا كان يهو دياً فاسلم ووالى علياً عليه السلام ، وكان يقول وهو على يهود يته في يوشع بن نون صى موسى بالغلو ، فقال فى الاسلام بعد وفاة رسول الله عَلَيْ الله على عليه السلام مثل ذلك ، وكان اول من اشهر بالقول بفرض امامة على واظهر البراء ة من اعدائه وكاشف مخالفيه اكفرهم .)



## يهوديت اورشيعيت كيمشنز كه قدري

#### (۱) دين مين غلويا مبالغه آرائی:

مذہبی پیشوا وَں اور دینی رہنماوَں کے مرتبہ میں حدیے زیادہ مبالغہ آرائی اہل کتاب خصوصاً قوم یہود کی نمایاں صفت ہے،قر آن مجید میں متعدد جگہوں پراس عیب کی نشان دہی کی گئی ہے،مثلاً:

﴿ وقالت اليهو دعزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ﴾ "يہود نے عزير كے بارے ميں دعوىٰ كيا كه وہ الله كے بيٹے ہيں اور نصاریٰ مسيح كو الله كا بيٹا ہتاتے ہيں"۔ (التوبة: ۳۰)

﴿ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هود ا او نصاري تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ﴾

''یاوگ کہتے ہیں کہ یہود ونصاریٰ کےعلاوہ کوئی دوسراجنت میں داخل نہ ہونے پائے گا۔ یہ ان لوگوں کی دل بہلاوے کی باتیں یں ،آپ ان سے پوچھئے کہا پنے اس دعویٰ کی کوئی دلیل ہوتولا وَاگر تم سے ہو'۔ (البقرة:۱۱۱)

#### (۲) اینے دینی رہنماؤں کواللہ کے اختیارات سے متصف کرنا:

﴿ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ﴾ (التوبة: ٣١)

''انهول نے اللّٰدكو چھوڑ كرائي ديني پيشواؤل اورعلماء ومشائخ كواپنارب بناليائے'

﴿ قبل يبا اهبل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ﴾ (آلعمران: ١٣٧)

''(اے نبی!) آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آؤاس بات کی طرف جوتمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی کسی کواپنارب قرار نہ دے' (۳) التباس و کتمانِ حق:

﴿ ان الـذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾

''جولوگ ہماری نازل کردہ نشانیوں اور فرمان ہدایت کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم نے اسے اپنی کتاب (توریت وانجیل) میں لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کردیا تھا۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالی لعنت فرما تا ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنتیں بھی ان پر پڑتی ہیں'' (البقرة: ۱۵۹)

﴿ يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون ، يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون ﴾

"اے اہل کتاب! (یہود ونصاریٰ) تم جان ہو جھ کر کس لئے اللہ کی آیات کا انکا رکرتے ہو؟ اورا ہے اہل کتاب! تم کس لیے قلی پر باطل کا غلاف چڑھا کراسے پوشیدہ کرتے ہو۔ حالانکہ تم دیدہ دانستہ حق کونظرانداز کررہے ہو'۔ (آلعمران: ۱۰۵-۱۷)

### (۴) مسلمانوں سے شدیدعداوت ورشمنی:

یہ ہے قرآن کی گواہی اہل کتاب خصوصاً یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تیجی بات اور کس کی ہوسکتی ہے؟؟ آ بیئے اب ہم یہود کی ان خصوصیات کی شیعی لٹریچر میں تلاش کرتے ہیں:

سب سے پہلے دین میں عُلو یا مبالغہ آرائی کو کیجئے:

امت مسلمہ کے نز دیک جس طرح تمام نبی ورسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور نامز دہوتے ہیں ،امت یا قوم اسے منتخب نہیں کرتی ٹھیک اسی طرح شیعہ حضرات کے یہاں نبی کے بعد ان کے جانشین وخلیفہ اور امام بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نامز د کیے جاتے ہیں۔ان کے عقیدے کے مطابق ان کے بیتمام ''امام''ایک'' نبی'' کی طرح معصوم ہی ہوتے ہیں ،انبیاء ورسل ہی کی طرح ان کی اطاعت امت پر فرض ہوتی ہے۔مرتبہ کے لحاظ سے یہ 'انکہ''تمام انبیاء ورسولوں سے افضل اور رسول اکر مطابقہ کے برابر ہوتے ہیں۔ان کے خیال میں خاتم النبیین علیہ کے کی وفات کے بعد اس دنیا کے خاتمہ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہ امام نامزد ہیں۔ جوامام اول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہوکر علی الترتیب حسن عسکری تک دنیا میں آکر کاروبار امامت انجام دینے کے بعد وفات پاگئے مگر بارہویں اور آخری امام بغداد کے پاس' سرمن رای' کے غارمیں روپوش ہیں اور وہی قرب قیامت میں مہدی بن کر مودار ہوں گے اور دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔

ایران کے مقتدر شیعی رہنمااور ایرانی انقلاب کے بانی آنجہانی آیت اللہ نیمینی اپنی کتاب ''السحسکومة الاسلامیه''میں''الولایة التکوینیه''کے عنوان کے تحت رقم طراز ہیں:

(وان من ضروريات مذهبنا ان لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملک مقرب و لا نبي مرسل) (الحکومة الاسلاميه آيت الله ميني ص:۵۲)

" اور ہمارے مذہب (اثناعشریہ) کے ضروری اور بنیا دی عقائد میں سے بیعقیدہ بھی ہے کہ ہمارے ائمہ کو وہ مقام ومرتبہ حاصل ہے، جس تک کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا"۔ جمہورامت مسلمہ کے نز دیک کائنات کے ذرہ ذرہ پر حکومت وفر ماروائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور ساری مخلوق اس کے تکوین علی ہے اور ساری مخلوق اس کے تکوین علی ہے سار گاوت ہے یہ شان کسی نبی اور رسول کی بھی نہیں قر آن مجید کی بے شار آئی بیت مگر اہل تشج کا عقیدہ ہے کہ:

(فان لـلامـام مقاماً محمود اً ودرجة ساميةً وخلافةً تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون )

''امام کووہ مقام اور بلند درجہ اورالین تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کا کنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم واقتد ارکے آگے سرنگوں اور تابع فر مان ہوتا ہے'' (الحکومة الاسلامیه، آیت الله خمینی ۵۲:) اثناعشری مذہب کی روسے شیعہ حضرات کے ائمہ کو انبیاء لیہم السلام کے تمام خصائص اور کمالات و معجزات تک حاصل تصاوران کا درجہ انبیاء سابقین ، یہاں تک کہ اولوالعزم انبیاء نوح ، ابراہیم ،موسیٰ اورعیسیٰ علیہم السلام سے بھی بلند وبرتر ہے۔ شیعہ حضرات کی متند ترین کتاب 'الجامع الکافی ''جوابوجعفر یعقوب کلینی راوزی (المتوفی ۱۳۲۸ھ) کی تصنیف ہے، صحت واستناد کے لحاظ سے اہل تشیع کے نزد یک اس کا وہی درجہ ہے جوامت مسلمہ کے نزد یک صحیح بخاری کا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ''الجامع الکافی ''بارہویں غائب امام کی تصدیق شدہ شیعہ نہ بہب کا سارا دارومداراسی کتاب برہے ''اصول کافی'' میں کتاب الحجہ باب (ان الارض کے لمھا للامام ) کے تحت ابوبصیر سے روایت ہے کہ ان کے ایک سوال کے جواب میں امام جعفر صادق نے فرمایا:

(اما علمت انّ الدينا والاخرة للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها الي من

يشاء

''کیاتم کویہ بات معلوم نہیں کہ دنیاا ورآخرت سب امام کی ملکیت ہے۔ وہ جس کو چاہیں دے دیں اور جو چاہیں دے دیں اور جو چاہیں کریں'' (اصول کافی: ۴۵۹)

شیعوں کے کثیرالتصانیف بزرگ اور مجتہد مُلّا باقر مجلسی اپنی تصنیف' حیاۃ القلوب' میں تحریر فرماتے ہیں: ''امامت بالاتر ازر تبہ پینیبری'' امامت کا درجہ نبوت و پینیبری سے بالاتر ہے'۔ (حیات القلوب: ملا باقر مجلسی جسام ۱۰)

اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ ازل سے ابدتک ساری ہاتوں کاعلم (ماکان وما یکون کاعلم) اللہ تعالی کے سواکسی کو حاصل نہیں اوراس کاعلم ساری کا نئات کو محیط ہے: و انّ اللہ قد احاط بکل شبی ء علما (الطلاق: ۱۲) یہودی ذہن و فکر نے اپنی افتاد طبع کے مطابق ''غلوعقیدت' کے نظریہ کو فروغ دینے کے لیے پہلے رسول اللہ اللہ کے لیے زہن و فکر نے اپنی افتاد طبع کے مطابق ''غلوعقیدت' کے نظریہ کو فروغ دینے کے لیے پہلے رسول اللہ اللہ علی ہے لیے (ماکان و ما یکون ) کے علم کا پر و پیگنڈ اکیا اور پھر آپ آگئے کے بعد شیعہ حضرات کے خودسا ختہ ''اس علم کے وارث اور امین شہرائے گئے ،شدہ شدہ یہ مشرکانہ نظریہ عقیدت رسول کے جمیس میں عامۃ المسلمین کے ایک غاص طبقہ یعنی ''اہل بدعت'' کا بھی اوڑھنا بچھونا بن گیا۔

ملاحظه شیجئے شیعی روایت: امام جعفرصا دق نے اپنے خاص را ز داروں کی ایک محفل میں ارشا دفر مایا:

(لو كنت بين موسى والخضر الأخبرتهما انى اعلم منهما والانباتهما ما ليس في ايد يهما الأن موسى والخضر عليهما السلام اعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه

السلام و آله وراثة )

''اگر میں موکی اور خضر کے درمیان ہوتا تو ان کو بتا تا کہ ان دونوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں ،اور
ان کو اس سے باخبر کرتا ہوں جو ان کے علم میں نہیں تھا۔ کیونکہ موکی وخضر علیم السلام کو صرف'' ما کان'' کا
علم حاصل ہوا تھا اور ''ما کیون'' اور جو پچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کاعلم ان کونہیں دیا گیا تھا۔اور
ہم کو وہ علم رسول اللہ ہو ہے گئے اور آپ کی آل سے وراثت میں حاصل ہوا ہے'' (اصول کافی: ص: ۱۲۰)
اہل تشیع کا میعقیدہ ہے کہ دنیا بھی امام سے خالی نہیں رہ سکتی ،اصول کافی میں ابو حمزہ سے روایت ہے کہ انہوں
نے چھٹا امام جعفر صادق سے دریا فت کیا کہ بیز مین بغیر امام کے باقی اور قائم رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ
اگر زمین پر امام کا وجو دباقی نہر ہے تو وہ وہنس جائے گی باقی نہیں رہے سکے گی۔ (اصول کافی ہیں: ۱۰۰۱)
اسی طرح امام باقر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر امام کو ایک گھڑی کے لئے بھی زمین سے اٹھالیا
جائے تو وہ اپنی آبادی کے ساتھ ایسے ڈولے گی جیسے سمندر میں موجیس آتی ہیں۔

اہل کتاب (یہودونصاریٰ) کا دعویٰ ہے کہ یہودونصاریٰ کے علاوہ کوئی دوسرا گروہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔اہل تشیع کے یہاں بھی بیدوی اسی کروفر کے ساتھ پایا جاتا ہے ان کے نز دیک ائمہ معصومین کو ماننے والے (یعنی شیعہ حضرات) اگر ظالم اور فاسق بھی ہیں تب بھی جنت ہی میں جائیں گے اوران کے علاوہ مسلمان اگر چہتی اور پر ہیز گاربھی ہوں اس کے باوجود دوز خ میں ڈالیس جائیں گے۔اصول کافی میں امام باقر سے روایت کی گئی ہے آپ نے فرمایا:

(ان الله لا يستحي ان يعذب امة وانت بامام ليس من الله ، وان كانت في اعمالها برة تقية وانّ الله ليستحى ان يعذب امة وانت بامام من الله وان كانت في اعمالها ظالمة مسيئة ) (اصول كافي: ٣٠٨٠)

الله تعالی ایسی امت کوعذاب دینے سے نہیں شرمائے گا جوایسے امام کو مانتی ہو جواللہ تعالی کی طرف سے نامز دنہیں کیا گیا ہے ،اگر چہ بیدامت اپنے اعمال کے لحاظ سے نیکو کار اور متقی و پر ہیزگار ہو، اور ایسے لوگوں کو عذاب دینے اللہ تعالی احتر از فرمائے گا جواللہ تعالیٰ کی طرف سے نامز داماموں کو مانتے ہوں۔اگر چہ بیلوگ اپنی عملی زندگی میں ظالم و بدکر دار ہوں''

واضح رہے کہ اسی قتم کی شیعی ذہنیت یا دوسر لے لفظوں میں ''یہودی اندازِ فکر''بعد کے دور میں رفتہ رفتہ مسلمانوں میں 'میہودی اندازِ فکر''بعد کے دور میں رفتہ رفتہ مسلمانوں میں بھی رچ بس گیا اور نوبت بہ ایں جارسید کہ چند فقہی یا فروعی اختلافات کی بنیاد پر امت مسلمہ میں موجود بدعت پسند گروہ کے'' شیخ الشیوخ''(1) نے جو برصغیر میں مشہور ومعروف ہیں اپنے مخالف تو حید مسلم افراد جماعتوں کے خلاف بیا بھیتی تصنیف کرڈالی کہ:

تجھے سے اور جنت سے کیا نسبت وہائی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی!

(ص:ا(۱) :وهواحمد رضاخال بریلوی من فرقته البریلویی

قطع نظراس کے کے ان کے اپنے گروہ کے افراد کی اکثریت دین وشریعت کی کتنی پیرد کاراور نماز،روزہ، زکاۃ ، جج وغیرہ ارکانِ اسلام پر کس حد تک عمل پیرا ہے؟؟ صرت کے مشر کا نہ اعمال اور بدعتی رسوم میں دان رات مبتلا ہونے اور اسلام کے صاف وشفاف اور پاکیزہ دامن میں فسق و فجو راور ہر طرح کی معصیت کے داغ و دھے لگاتے رہنے کے باوجودیہ لوگ خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے ہیں۔

اہل کتاب (یہود ونصاریٰ) کی دوسری صفت جوقر آن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ ان کا اپنے دینی پیشواؤں ،اور را ہبوں اور درویشوں کو اللہ کے صفات سے متصف کرنا ہے۔ یہ مذموم اور مشرکانہ نظریہ بھی''شیعی مذہب'' میں پورے آب و تاب کے ساتھ جلودہ گرہے ان کی کتابوں سے چندا قتباسات ملاحظہ ہوں:

اصول کافی کتاب الحجہ باب مولدالنبی الیسے میں محمد بن سنان سے روایت ہے کہ انہوں نے ابوجعفر ثانی (محمد بن علی نقی ) سے (جونویں امام ہیں ) حرام وحلال کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:

(يا محمد ! ان الله تبارك وتعالى لم يزل منفرداً بواحدنيته ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة فمكثوا الف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهد هم خلقا واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون مايشاؤن ويحرمون ما يشاؤن ولن يشاء الله تبارك وتعالى). (اصولكافي: ٣٥٨)

اے محمد!اللہ تعالیٰ ازل سے اپنی وحدانیت کے منفر در ہا، پھراس نے محمد ،علی ،اور فاطمہ کو پیدا کیا ، پھریہ لوگ ہزاروں قرن تھہرے رہے ۔اس کے بعد اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ، پھران مخلوقات کی تخلیق پران کوشامد بنایا اوران کی اطاعت وفر ما نبر داری ان تمام مخلوقات پرفرض کی اوران کے تمام معاملات ان کے سپر دکئے ۔ بیتو حضرات جس چیز کو چاہتے ہیں حلال کر دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں ۔ اور یہ ہیں چاہتے مگر جواللہ تبارک تعالی چاہے'۔

علامہ قزوینی نے اس''روایت'' کی شرح میں بیتصرت کے کردی ہے کہ یہاں محد ہلی اور فاطمہ سے مراد بیتینوں حضرات اوران کی نسل سے پیدا ہونے والے تمام ائمہ ہیں۔ (الصافی شرح اصول کافی جزء:۳ جلد۲ص:۱۴۹) حضرات اوران کی نسل سے پیدا ہونے والے تمام ائمہ ہیں۔ (الصافی شرح اصول کافی جزء:۳ جلد۲ص:۱۴۹) اصول کافی ہی میں امام جعفرصا دق سے روایت ہے:

(قال و لا یتنا و لایة الله التی لم یُبعث نبی قط الا بها) (اصول کافی: ۲۷۲)

"هاری ولایت (یعنی بندوں اور تمام مخلوقات پر هاری حاکمیت) بعینه الله تعالی کی ولایت
وحاکمیت جیسی ہے جونبی بھی الله کی طرف سے بھیجا گیاوہ اس کی تبلیغ کا حکم لے کر بھیجا گیا'۔
شیعی لٹریچر کے مطابق ان کے ائمہ تمام الوہی صفات کے حامل ہیں۔ان کی شان بیہ ہے کہ عالم ماکان و ما یکون میں کوئی چیز ان سے مخفی اور غیب نہیں ،انسانوں کے نامہ کا اگل روز اندان کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں ،ان کے میں کوئی چیز ان سے مخفی اور غیب نہیں ،انسانوں کے نامہ کا اگل روز اندان کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں ،ان کے میں ماک

بارے میں غفلت سہواورنسیان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور کا ئنات کے ذرہ ذرہ پراُن کی تکوینی حکومت ہے ،وہ دنیا وآخرت کے مالک ہیں ،جس کو چاہیں دیں اور جسے چاہیں محروم رکھیں وغیرہ وغیرہ۔

قرآن مجید کے مطالعہ سے اہل کتاب یعنی یہود ونصاری کی ایک اور کمینہ صفت اور ذکیل حرکت جوہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ان کی حق کو چھپانے اور دین کی اصلیت پر نفاق اور جھوٹ کا پردہ ڈالنے کی مجر مانہ عادت اور ذکیل فطرت ہے۔ جب ہم شیعہ لٹریج کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں التباس اور کتمان حق کی یہ دونوں فتیج عادتیں تقیہ اور ''کتمان' کے عنوان کے تحت اس میں نمایاں نظر آتی ہیں۔ اگر فرق ہے تو صرف اس فقد رکہ یہود دُنیوی مفاد کے لئے حق کے بیان سے گریز کرنے اور اللہ کی تغلیمات کو پوشیدہ رکھنے کے مجرم تھے، مگران کے یہ معنوی سپوت شیعہ حضرات اللہ کی مخلوق کو کھران کے یہ معنوی سپوت شیعہ حضرات اللہ کی مخلوق کو مقران کرنے اور اللہ کی تغلیمات میں ہے ہے۔ '' کتمان' کا مطلب ہے اپنے اصل عقیدہ '' کتمان' اور'' تقیہ' شیعہ نہ ہب کی اصولی تعلیمات میں سے ہے۔ '' کتمان' کا مطلب ہے اپنے اصل عقیدہ اور نہ ہب ومسلک کو چھپانا اور دوسروں پر ظاہر نہ ہونے وینا ، اس طرح '' تقیہ'' کہتے ہیں اپنے قول یا ممل سے نفس واقعہ یا حقیقت کے خلاف یا سے عقیدہ وضمیر اور نہ ہب ومسلک کے برعکس ظاہر کرنا اور اس طریقہ سے دوسروں کو دھوکہ اور یا حقیقت کے خلاف یا اپنے عقیدہ وضمیر اور نہ ہب ومسلک کے برعکس ظاہر کرنا اور اس طریقہ سے دوسروں کو دھوکہ اور

فریب میں مبتلا کرنا۔

شیعه مذہب کی معتبرترین کتاب' اصول کافی'' میں امام جعفرصا دق کا بیار شاوقل کیا گیا ہے:

(انکم علی دین من کتمه اعزّه الله و من اذ اعه اذ له الله ) ''تم ایسے دین پر ہو، جواس کو چھپائے گا الله تعالی اسے عزت عطافر مائے گا اور جو کوئی اسے شائع وظاہر کرے گا۔اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کردے گا'' (اصول کافی:ص:۴۸۵)

'' تقیه'' کے ایک مستقل باب کے تحت اصول کافی میں روایت ہے:

عن ابى عمير الأعجمى قال قال له ابو عبد الله عليه السلام يا ابا عمير (عن ابى عمير التقية ولا دين لمن لا تقية له .)

''ابوعمیراعجی روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابوعمیر! دین کے دس حصول میں سے نو حصے تقیہ میں ہیں جو تقیہ ہیں کرتاوہ بے دین ہے'۔ (اصول کافی ہس: ۸۸۲) امام باقر سے بھی تقیہ کے سلسلے میں ایک روایت اسی''اصول کافی'' میں درج ہے:

قال ابوجعفر عليه السلام : التقية من ديني ودين آباء ي ولا ايمان لمن لا تقية له )

''امام باقرنے فرمایا تقیہ میرا دین ہے اور میرے آباء اجدا د کا دین ہے ، جوشخص تقیہ ہیں کرتا اس میں ایمان ہی نہیں'' (اصول کا فی ہص:۴۸۴)

''من لا یسحن و الفقیه ''نامی کتاب میں جوشیعہ حضرات کے اصولِ اربعہ میں سے ہے، تقیہ کے بارے میں ایک روایت درج کی گئی ہے:

(لو قلت ان تارک التقیة کتارک الصلاۃ لکنت صادقاً ، وقال علیه السلام: لا دین لمن لا تقیة له). (من لا بحضر ہ الفقیہ بحوالہ باقیات الصالحات ۲۱۲) امام جعفر نے فرمایا اگر میں کہوں کہ تقیہ ترک کرنے والا ایسا ہی گناہ گار ہے جسیا کہ نمازترک کرنے والا ایسا ہی گناہ گار ہے جسیا کہ نمازترک کرنے والا تو میری بات صحیح اور تیج ہوگی۔اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جوتقیہ بیس کرتاوہ بے دین ہے ' حقیقت یہ ہے کہ تقیہ اور کتمان کے اس خطرناک عقیدے کے ذریعے یہودی عناصر کوامت مسلمہ میں نفوذ

کرنے اوران میں نفاق و تفرقہ ڈالنے میں جس قدر کامیابی ہوئی ہے وہ کسی اور طریقے ہے ممکن نہ تھی ۔اس طرح یہ لوگ عامۃ المسلمین میں گھل مل گئے اورا ندر ہی اندراسلام اور مسلمانوں کے خلاف ،ان کے عقائد میں فساد اورانہیں دین اسلام سے برگشۃ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے ۔ فلا ہر ہے کہ یہودیت براہ راست اور کھل کر تو مسلمانوں کے قلوب واذ ہان پراثر انداز ہونہ کتی تھی ۔اس نے شیعیت کے روپ میں جن لوگوں کواپنے وام فریب میں گرفتار کرلیا تھاوہ بھی بہر حال ایک محدود طبقہ تھا جس کے بل ہوتے پر یہودیت کے خطرنا کے عزائم کی تحمیل ممکن نہ تھی ،اس لئے عام مسلمانوں میں اثر ونفوذ کے لئے ''محمان' اور'' تقیہ'' سے بہتر کوئی اور تدبیر ممکن نہ تھی ۔

اس غیر محسوس طریقه پر بیاوگ مسلمانوں میں گھل مل گئے اوران کااعتاد حاصل کرنے کے بعد فلسفہ اورعلم کلام کی مدد سے انہوں نے مسلمانوں کے مختلف عقا کداور دین کے مسلمات میں شکوک وشبہات پیدا کرنے شروع کردیئے ۔ رفتہ رفتہ مسلمان ان شاطر اور گھاک بہودیوں کے ہاتھوں کھلونا بن کررہ گئے ، پچھ عرصے بعد چشم فلک نے بیجبرت منظر بھی دیکھ لیا کہ ہمار سے بیعیار دشمن' بہودی' و نیا کے مختلف مقامات پر خاص طور سے برصغیر ہندو پاک میں اسی تقیہ اور کتمان کے پرفریب ہتھکنڈ وں کے سہار سے صوفیوں کے بھیس میں مسلمانوں کے مذہبی پیشوااور مقتدی بن بیٹھے ہیں اور کھلے عام اپنے معتقدین پر' شیعیت' یا دوسر لے لفظوں میں'' بہودیت'' کی تعلیم و تبلیغ کرنے میں مصروف ہیں ، حالانکہ ان کی شیعیت و ضلالت ان کے خیالات و افکار کتابوں سے عیاں اور صاف خاہر تھی ، مگر بھولے بھالے مسلمان عقیدت کے نشریس پھورانی بیشوا' بی نہیں بلکہ مطاع اور' حاجت روا'' تک سمجھے بیٹھے ہیں۔

جہاں تک مسلمانوں سے نفرت وعداوت رکھنے کا سوال ہے تو قرآن مجیداس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دوہ اس کی تمنااورتگ ''یہودی''مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں اوران کی دشمنی ودلی عداوت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ اس کی تمنااور تگ ودوکرتے رہیں کہ مسلمانوں کا وجود صفحہ ستی سے مٹ جائے ،اس مقصد کے لیے انہوں نے پہلا کام بیرکیا کہ شیعیت کے روپ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت وعداوت اور تیرا کا محاذ کھول دیا ،اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و خیرالقرون کے مسلمانوں سے لوگوں کو بدخل نے ہروہ ہتھکنڈ ہاستعال کیا جوان کے امکان میں تھا۔

رسول التعلیقی کی وفات کے بعد اسلام کے عروج وتر قی کا سنہرا دور خلفاء ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر ،حضرت عمر فاروق ،اور حضرت عثمان عنی رضی التعنیم کی خلافت کا عهد زریں تھا،جس میں مسلمانوں نے مختصر عرصے کے اندر قیصر و کسر کی حکومتوں کو روند ڈالا اور اسلام کا پیغام سرز مین عرب سے نکل کر مصر وشام ،ایران وعراق ،ماوراء النہر

، آزر بائیجان اورا فغانستان تک جا پہنچا، ظاہر ہے کہ اسلام کی بیرتی اور کا میا بی کمینہ فطرت قوم یہود آسانی سے کس طرح برداشت کرسکتی تھی ؟ اسلام کا بیسل عظیم رو کنا ان بد بختوں کے بس کا روگ تو نہ تھا مگر انہوں نے اپنے دلی بغض وعداوت سے جوانہیں اسلام اور مسلمانوں سے تھی ، اس بات کی کوشش کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی کہ امت مسلمہ کو خلفاء ثلاثہ اور تقریبا تمام صحابہ کرام سے بدظن کردیا جائے۔

یے حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کا قابل فخرسر مایہ رسول الٹھائیٹی کے بعد دور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کا اُسوہ ہی ہے۔ دین اوراس کی تمام جزئیات ہم تک صحابہ کرام رضی اللّعنہم کے ذریعہ ہی پینچی ہیں ۔ بیلوگ اسلام کا مرکز عقیدت ہی نہیں منبع رشد و ہدایت اورمسلمانوں کے لیےسر ماییافتخار ہیں۔ دین وملت کے پاسبان ہیں۔ان سے ڈپنی رشتہ ٹوٹ جانے کے بعد اسلام کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ قرآن مجید جو دین کی اساس ہے اور ذخیرہ احا دیث جو ہمار ہےا عمال کی بنیا دہے۔ دونوں ہی نا قابل اعتبار اور بے وقعت ہوجاتے ہیں اگر حاملین قر آن وحدیث ۔ گروہ صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم ،خاص طور پرخلفاء ثلاثۂ کو کا فرومر تد سمجھنے اورا سلام سے پھرجانے کا تصور عام ہوجائے۔ کیونکہ قرآن کے جامع ابوبکر وعثان رضی الٹدعنہمااوراحا دیث کے حافظ اجل صحابہ رضی الٹھنہم ہی جب رسول التُعلِينَةُ كَى وفات كے فوراً بعداسلام ہے پھرجائيں ،توان كے جمع كئے ہوئے قرآن اور ذخيرہ احادیث كا كيا اعتبار رہے گا ؟ اور جب قر آن وحدیث ہے ہی اعتباراٹھ گیا تواسلام کہاں باقی رہ جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ شیعہ حضرات ظاہر دعویٰ ایمان کے باوجود نہصرف موجودہ قرآن کو تریف شدہ اور نا قابل اعتبار کہتے ہیں بلکہان کاعقیدہ ہے کہ اصل قر آن جوحضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے جمع کیا تھا ہمسلمانوں کےقر آن سےتقریباً ڈھائی گناہ زیادہ صحنیم تھا،وہ ان سے حضرت حسن وحسین رضی الله عنهماا ور دیگر ائمه معصومین کے ہاتھوں منتقل ہوتا ہوا دسویں غائب امام تک پہنچاا ور وہ اسے اور دیگرانبیاء کی نشانیوں کو لے کر''سرمن رای''کے غار میں روپوش ہو گئے اور قرب قیامت میں اس قر آن کو لے کر ظاہر ہوں گے۔ (اصول کافی مِس:۹۳۹،۱۲۹)

مسلمانوں کی بدشمتی کے قرون اولی میں مختلف سیاسی عوامل اور ناگزیر حالات کے تحت امت مسلمہ میں ''یہودی لائی'' کے قیام ،اثر ونفوذ اور اسلام میں انہیں اندر سے نقصان پہنچانے اور تاریپڈوکرنے کا موقع مل گیا اور مسلمان اپنی سادہ لوحی کی بناپران دشمنانِ اسلام کی سازشوں سے باخبر نہ ہو سکے ۔یا پھر پچھ طالع آزما حکمرانوں کی چشم پوشی اور سیاسی مفاد کے لیے ان خطر ناک عناصر کی در پر دہ ہمت افزائی سے یہودیت کے جراثیم اسلام کے جسد صالح میں تیزی سے مفاد کے لیے ان خطر ناک عناصر کی در پر دہ ہمت افزائی سے یہودیت کے جراثیم اسلام کے جسد صالح میں تیزی سے

سرایت کر گئے! وجہ پچھ بھی ہو،ان خبیث دشمنوں کی جراءت کی داد دینی پڑے گی جنہوں نے عین اسلامی حکومتوں کے زیر سایداور'' سر پرستی میں' اسلام کی بنیاد کھود نے اور ملت اسلامیہ کو فنا کے گھاٹ اتار نے کی خطرنا ک سازشیں کیں اور کامیاب ہوئے ۔ آج بھی وہ علی الاعلان اسلام کے مشاہیر اور صحابہ کرام رضی الله عنہم کی تو ہین کرنے اور غلوئے عقیدت کے بھیس میں مسلمانوں کی برگزیدہ شخصیات کو''ار باباً من دون اللہ'' بنا کر تو حید کے قلعہ کو زمین ہوس کر نے میں مصروف عمل ہیں ۔ اور مسلمان آئکھ بند کر کے ان یہود کی پیروی کررہے ہیں اور یہود صفت دشمنان اسلام کو اپنا مقتدیٰ و پیشوابنائے ہوئے ہیں۔ فاعتبر و ایا اولی الابصاد!!

لیجئے ملاحظہ بیجئے شیعی کتب کی روشنی میں یہود کی مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی کی جھلکیاں:

شیعوں کے متند عالم ملا با قرمجلسی نے اپنی کتاب''حیات القلوب'' میں ایک مستقل باب قائم کیا ہے جس کا عنوان اس طرح ہے:

(باب پنجاه و پنجم دراحوال شقاوت مآل عا ئشهوحفصه )

''باب:۵۵ عا نشہ وحفصہ کے بدبختانہ حالات کے بیان میں'' (حیات القلوب:ملا باقر مجلسی،ج۲،ص۲۴۸)

اسی باب میں اور کتاب کے دیگر ابواب میں بھی اس ظالم نے ان دونوں امہات المومنین کو بار بار'' منافقہ'' لکھا ہے، پھراسی جلد دوم میں رسول التھاليتی کی وفات کے بیان میں لکھتاہے: '' وعیاشی بسندمعتبراز حضرت صادق روایت کرده است که عا نشه و حفصه آنخضرت را برنههید کردند پ''

''اورعیاشی نے معتبر سند سے امام جعفر صادق سے روایت کیا ہے کہ عائشہ وحفصہ نے رسول اکر میلاتیہ کوز ہر دیے کرشہید کیا تھا''۔ (حیات القلوب، ملا باقر مجلسی ج:۲ص ۸۷۰)

حضرت ابوبکر وغمرضی الله عنهما کے دورِ خلافت میں اسلام کوشا ندار ترقی ہوئی ہے اوراطراف عالم میں مسلمانوں کوجس تیزی سے فتوحات حاصل ہوئیں ، وہ تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب اور قابل فخر سرمایہ ہے ،ان کے مبارک دور اور طریق حکمرانی کا اعتراف غیر مسلم مشاہیر تک کرتے ہیں ، یہودی ذہن وفکر کو ان سے عداوت ہونا یقینی تھی دور اور طریق حکمرانی کا اعتراف غیر مسلم مشاہیر تک کرتے ہیں ، یہودی ذہن وفکر کو ان سے عداوت ہونا یقینی تھی ۔ چنانچہ ملاحظہ ہوں شیخین رضی اللہ عنہما کے بارے میں اہل تشیع کے خیالات ، واضح رہے کہ شیعی روایات میں جہاں فلاں فلاں کے الفاظ آتے ہیں اس وقت اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہوتے ہیں ہوتے ہیں ،اور جہاں بیلفظ تین مرتبہ آتا ہے وہاں تیسر نے فلاں سے مراد حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ مراد ہوتے ہیں ۔ یہ طرزیمان انہوں نے اسلامی حکومت اور مسلمانوں کے عتاب سے نیچنے کے لیے اختیار کیا تھا:

( فلان فلان فلان ارتد واعن الايمان في ترك ولاية امير المومنين عليه السلام )

''(بیعنی ابوبکر،عمر،عثمان رضی الله عنهم) به تنیوں امیر المومنین حضرت علی علیه السلام کی امامت ترک کردینے کی وجہ ہے ایمان واسلام سے مرتد ہوگئے'۔ (اصول کافی ،ص:۲۲۵) ابوجعفر یعقوب کلینی کی'' الجامع الکافی'' کے آخری حصہ'' کتاب الروضہ'' میں روایت ہے کہ امام باقر کے خلص مرید نے حضرت ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا:

(انهما ظلمانا حقنا وكانا اول من ركب اعناقا والله ما اسست من بلية ولا قضية تجرى علينا اهل البيت الاهما اسسا اولهما فعليهما لعنة الله والملائكة والناس اجمعين). (كتاب الروضه ابوجعفر كليني: ص: ١٥١)

''ان دونوں نے ظالمانہ طور پر ہماراحق مارا بید دونوں سب سے پہلے ہم اہل بیت کی گر دنوں پر سوار ہوئے ہم اہل بیت کی گر دنوں پر سوار ہوئے ہم اہل بیت پر جو بھی مصیبت اور آفت آئی اس کی بنیا دانہی دونوں نے ڈالی ہے، لہذا ان

دونوں پراللہ کی لعنت ہو،اس کے فرشتوں کی اور تمام بنی آ دم کی'' اسی'' کتاب الروضۂ' میں یا نچویں امام باقر کا بیار شاوقل کیا گیاہے:

(كان الناس اهل ردّة بعد النبي عَلَيْكُ الا ثلاثة فقلت ومن ثلاثة فقال المقداد

بن الاسود وابوذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله عليهم وبركاته

رسول اللهوالية كى وفات كے بعد سب لوگ مرتد ہوگئے ،سوائے تين كے (راوى كا كہنا ہے كہ) ميں نے عرض كيا وہ تين كون تھے؟ تو انہوں نے جواب ديا مقداد بن الاسود،ابوذ رغفارى،اور سلمان فارى،ان پرالله كى رحمت وبركت ہو' (كتاب الروضه،ابوجعفر يعقوب كلينى،ص:١١٥) شيعوں كے علامه باقر مجلسى نے اپنى كتاب ' حق اليقين'' ميں ايك روايت كلھى ہے:

''وقتیکه قائم علیه السلام ظاهری شود پیش از کفار ابتداء به سنیان خوامد باعلاء ایشاں وایشاں راخوامدکشت'' (حق الیقین ،ملا با قرمجلسی ص:۱۳۸)

''جس وقت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو کا فروں سے پہلے وہ سنیوں اور خاص کران کے عالموں سے کاروائی شروع کریں گے اوران سب کوئل کر کے نیست و نابود کر دیں گے'' کے عالموں سے کاروائی شروع کریں گے اوران سب کوئل کر کے نیست و نابود کر دیں گے'' اسی کتاب کے اسکے صفحہ پروہ بیپیش گوئی کرتے ہیں۔

''چون قائم ما ظاہرشود، عا ئشەرا زندە كند تابراو حد برزندوانتقام فاطميه ماا ز وبكشد''

''جب ہمارے قائم (بیعنی مہدی) ظاہر ہوں گے، تو عائشہ کوزندہ کر کے ان پر حد جاری کریں گے اور فاطمہ کا انتقام ان سے لیں گے'' (حق الیقین ، ملا با قرمجلسی ،ص:۱۳۹)

اس کتاب ' حق الیقین ' میں امام جعفر صادق کے خاص مرید مفصل بن عمر سے ایک طویل روایت نقل کی گئی ہے ، جس میں امام جعفر صادق کی زبان سے امام غائب مہدی کے ظہور کا بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب صاحب الامر (امام غائب) ظاہر ہوں گے توسب سے پہلے مکہ مکر مہ آئیں گے اور وہاں سے کوچ کرکے مدینہ جائیں گے اور جب وہ اپنے نانا رسول اللہ کی قبر کے پاس پہنچیں گے تو وہاں کے لوگوں سے دریافت کریں گے کہ کیا ہے ہمارے نانارسول اللہ کی قبر ہے ، الوگ کہیں گے ہاں بیا نہی کی قبر ہے۔ پھر امام پوچھیں گے دریافت کریں گے کہ کیا ہے ہمارے نانارسول اللہ کی قبر ہے ؟ لوگ کہیں گے ہاں بیا نہی کی قبر ہے۔ پھر امام پوچھیں گے بیا ور یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے نانا کے پاس فن کئے گئے ہیں؟ لوگ بتلائیں گے بیہ آپ کے خاص مصاحب ابو بکر

رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ،حضرت صاحب الا مراپنی سوچی سمجھی پالیسی کے مطابق سب پچھ جاننے کے بعد ان لوگوں سے دریافت کریں گے ابو بکر کون تھا؟ اور عمر کون تھا؟ لوگ جواب دیں گے کہ یہ دونوں آپ کے خلیفہ اور آپ کی بیویوں عائشہ وحفصہ کے باپ تھے۔اس کے بعد جناب صاحب الا مرفر مائیں گے کہ کوئی ایبا آ دمی بھی ہے جس کے بارے میں شک بارے میں شک ہوکہ یہی دونوں یہاں مدفون ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ کوئی ایبا آ دمی نہیں ہے جواس بارے میں شک رکھتا ہو۔

پھر تین دن کے بعد صاحب الامرحکم فر مائیں گے کہ دیوار توڑ دی جائے۔ چنانچہ دونوں کو قبر سے نکالا جائے گا ،ان کاجسم تر وتا ز ہ ہوگا اورصوف کا وہی گفن پہنے ہوں گےجن میں بیدفن کئے گئے تھے پھرآ پہنکم دیں گے کہان کا گفن علیحدہ کردیا جائے (لیعنی ان کی لاشوں کو ہر ہنہ کردیا جائے )اور ایک سو کھے درخت پرلٹکا دیا جائے ۔اس وفت مخلوق کے امتحان وآ زمائش کے لیے بیمجیب واقعہ ظہور میں آئے گا کہ وہ سوکھا درخت جس پرلاشیں لٹکی ہوں گی ایک دم سرسبز شاداب ہوجائے گا، تازہ ہری پیتاں نکل آئیں گی اور شاخیں بڑھ جائیں گی ۔ پس وہ لوگ جوان سے محبت رکھتے تھے ( لیعنی تمام مسلمان ) کہیں گے کہالٹد کی قشم! بیان دونوں کی عندالٹد مقبولیت اور عظمت کی دلیل ہےاوران کی محبت کی وجہ سے ہم نجات کے مشخق ہوں گے۔اور جب اس سو تھے درخت کے سرسبز ہونے کی خبرمشہور ہوگی تو لوگ اس کو دیکھنے دوردور سے مدینہ آئیں گے۔تو جناب صاحب الامر کی طرف سے ایک منادی نداد ہے گااوراعلان کرے گا کہ جولوگ ان دونوں (ابوبکررضی اللہ عنہ اورعمررضی اللہ عنہ ) ہے محبت رکھتے ہیں وہ ایک طرف الگ کھڑے ہوجا ئیں۔ اس اعلان کے بعدلوگ دوحصوں میں بٹ جائیں گے،ایک گروہ ان دونوں سے محبت وعقیدت رکھنے والوں کا ہوگا اور دوسراان پرلعنت کرنے والوں کا ،اس کے بعد صاحب الامرسنیوں سے مخاطب ہوکر فرمائیں گے کہان دونوں سے بیزاری کا اظہار کرونہیں تو تم پرعذاب آئے گا، وہ لوگ انکار کریں گے تو امام مہدی کالی آندھی کو تھم دیں گے کہ وہ ان لوگوں پر چلے اور ان سب کوموت کے گھاٹ اتار دے ، پھرامام مہدی حکم دیں گے کہ ابوبکر وعمر رضی اللّٰدعنهما کی لاشوں کو درخت سے اتارا جائے ، پھران دونوں کو قدرت الہی سے زندہ کر دیں گےاور حکم دیں گے کہ تمام مخلوق جمع ہو ، پھر بیہوگا کہ دنیا کے آغاز سے اس کے ختم تک جو بھی ظلم اور کفر ہوا ہوگا ان سب کا گناہ ان دونوں پر لا زم کیا جائے گا اورانہیں کواس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا (خاص طور پر )سلمان فارسی کو پیٹنا اور امیر المومنین اور فاطمہ زہرا اور حسن وحسین کوجلا دینے کے لیےان کے گھر کے دروازے میں آگ لگانا اورامام حسن کوزہر دینا اور حسین اوران کے بچوں

اور چیا زاد بھائیوں اوران کےساتھیوں اور مدد گاروں کوکر بلا میں قتل کرنا اور رسول الٹد کی اولا د کوقید کرنا اور ہر زمانے میں آل محمد کا خون بہانااوران کےعلاوہ جو بھی خون ناحق کیا گیا ہوگا یاکسی عورت کےساتھ کہین بھی زنا کیا گیا ہوگا یاسود وحرام کا مال کھایا ہوگا ،غرض ان سارے گنا ہوں کو جو دنیا میں امام مہدی کے ظہور سے قبل ہوئے ہوں گے ،ان کے سامنے گنایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بیسب کچھتم سے اورتمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ وہ دونوں اقرار کریں گے ، کیونکہ وہ رسول اللہ کی و فات کے بعد پہلے ہی دن خلیفہ برحق (علی) کاحق دونوں مل کرغضب نہ کرتے تو ان گنا ہوں میں سے کوئی بھی نہ ہوتا ،اس کے بعد صاحب الامر کے حکم سے ان دونوں سے قصاص لیا جائے گا اور انہیں درخت پرلٹکا کرامام مہدی آگ کو تھم دیں گے کہان دونوں کومع درخت کے جا کررا کھ کردے۔اور ہواؤں کو تھم دیں گے کہان کی را کھکو دریاؤں پرچھڑک دے۔مفصل نےعرض کیااے میرے آتا! کیابیان لوگوں کوآخری عذاب ہوگا؟امام جعفرنے فر ما یا کها بے مفصل! ہرگزنہیں اللہ کی قشم سیدا کبرمحدرسول الٹھائیٹی<sup>ء</sup> اورصدیق اکبرا میرالمومنین علی اورسیدہ فاطمہ زہرااور حسن عجبى اورحسين شهيدكر بلااورتمام ائمه معصومين زنده هول گےاورتمام مخلص مومن اورخالص كا فربھى زندہ كئے جائيں گے اور تمام ائمہاور تمام مونین کے حساب میں ان دونوں کوعذاب دیا جائے گا۔ یہاں تک کہدن رات میں ان کو ہزار مرتبه مارڈ الاجائے گااورزندہ کیاجائے گا،اس کے بعداللہ جہاں جاہے گاان کو لے جائے گااورعذاب دیتار ہے گا۔' (حق الیقین ،ملابا قرمجلسی:۵۶۵۱، دربیان رجعت )

### يہودی سازش کےخدوخال

اس بات میں کوئی شک وشبہیں کہ ہمارے وشمن نمبرا''یہود' نے جہاں''شیعیت' کے روپ میں ملت اسلامیہ کے اندر بغض وعداوت اور نفاق و تفریق کے بیج بوئے ہیں ، وہاں یہودی آئیڈیالو جی کو بالواسطہ طور پر بھی عامة المسلمین کے ختلف طبقات وعناصر میں پوری توت کے ساتھ پیوست کرنے کی اپنی شیطانی کوشش میں کوئی و قیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔

تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چاتا ہے کہ ہمارے شدیدترین ویمن یہودی دوررساسات سے لے کرآج تک ایک دن کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھے اور چودہ سوسال سے مسلمانوں کوزک پہنچانے اور صفحہ ستی سے مٹانے کی مسلسل کوششیں کرتے رہے ہیں ، عسکری اعتبار سے وہ اسنے طاقتور بھی نہیں رہے کہ مسلمانوں سے فکر لے سکتے یا انہیں زیر کرنے کی کوشش کرتے ۔ مگر ذہنی لڑائی میں انہوں نے امت مسلمہ کو ضرور شدمات دے دی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی وراور ان کی دین اور دنیاوی زندگی کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جس پران دشمنان اسلام ''یہود'' کا سایہ نہ پڑا ہو ، تہذیب ، تہدن ، معیشت ، سیاست ، معاشرت ، عبادات ، تفسیر ، احادیث ، اسلامی علوم وفنون غرض ہر شعبۂ زندگی میں انہوں نے اپنااثر ڈالا ہے اور مسلمانوں کے دین اور دنیا کو تباہ کرنے کی کوششیں کی ہیں۔

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ یہودیوں نے اسلام کا تاروپور بھیر نے کے لئے پہلی صدی ہجری میں ہی بیسازش کی تھی کہ ایران کے مجوسیوں ، مزدکیہ ، ثنو بیاور ملاحدہ فلاسفہ سے بل بیٹے اور انہیں بیہ مشورہ دیا کہ وہ ایری کوئی ہے تہ بیر زکالیس جوان کو اس پریشانی سے نجات دلا سکے جو کہ اہل اسلام کے غلبہ واستیلاء سے ان لوگوں پر طاری ہوگئ ہے ۔ مجوسی چونکہ اسلام کے ہاتھوں زک اُٹھانے اور اپنی ہزاروں سالہ پر انی ساسانی سلطنت و تہذیب اور روایات سے محروم ہوجانے کی وجہ سے دل گرفتہ تھے۔ بہت سے ان میں سے ہوا کا رخ دیکھ کر بظاہر اسلام بھی قبول کر چکے تھے ، مگر دل ہی دل ہی اسلام کے عروج و ترقی سے کڑھتے اور حسد کرتے تھے۔ بیلوگ بڑی آسانی سے بہود کے دام فریب میں آگئے انہوں نے دشمنانِ اسلام یہود کی اس تجویز سے انفاق کر لیا کہ اسلام کے نام لیوا فرقوں میں سے کسی ایسے گمراہ میں آگئے انہوں نے دشمنانِ اسلام یہود کی اس تجویز سے انفاق کر لیا کہ اسلام کے نام لیوا فرقوں میں سے کسی ایسے گمراہ کن فرقے کو منتخب کیا جائے جو عقل سے کورا ، رائے میں بودا ، اور محال باتوں پر آنکھ بند کر کے بھین کرنے والا ہو میں بغیر سند کے جھوٹی باتوں کوقیول کرنے میں مشہور ہو۔ چنا نچہ ایسا فرقہ انہیں ''روافض'' کی شکل میں مل گیا جو مساتھ ہی بغیر سند کے جھوٹی باتوں کوقیول کرنے میں مشہور ہو۔ چنا نچہ ایسا فرقہ انہیں ''روافض'' کی شکل میں مل گیا جو مساتھ ہی بغیر سند کے جھوٹی باتوں کوقیول کرنے میں مشہور ہو۔ چنا نچہ ایسا فرقہ انہیں ''روافض'' کی شکل میں مل گیا جو

حقیقت میں یہود ہی کا پروردہ اوران کا دوسراروپ تھا، مجوسیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی یہود یوں کی طرح شیعیت کی نقاب اور نقاب اور صحراسلام کے قلعے میں شامل ہوجا کیں تا کہ اپنے تخریبی اعمال کی پاداش میں اسلامی حکومتوں کے عماب اور قال عام سے محفوظ رہ سکیں۔انہوں نے روافض کے عقید سے اختیار کرنے کے بعدان میں اپنااثر ورسوخ بڑھا ناشروع کیا اور رفتہ رفتہ ان میں اہم دینی مناصب حاصل کر لیے۔اس طرح انہوں نے سانحہ کر بلاکو بنیاد بنا کرغم وگریہ اور ماتم حسین کوشیعیت کا معیار بنا دیا۔ حالا نکہ اس سے قبل میں نہ بہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے استحقاق خلافت کے گردہی گھومتا تھا۔

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب ' دتلبیس اہلیس' میں لکھتے ہیں کہ ایران کے مجوسیوں نے یہود کے مشورہ پر اسلام کی عمارت کومنہدم کرنے کے اور اپنی حسد کی آ گ کوٹھنڈا کرنے کے لیے بیر تنکالی کہ ظاہر میں روافض یعنی شیعوں کے عقیدے میں شامل ہوں اور اس فرقے سے دوستی وجاپلوسی ظاہر کرکے ان کا اعتماد حاصل کریں اور پھرغم وگریداور ماتم ان واقعات مصیبت پرظا ہر کریں جوآل محمد پر ظالموں کے ہاتھوں پیش آئے ،اس حیلہ سے ہمیں اسلام کے مشاہیراورمقندرہستیوں ،خصوصاً صحابہ کرام رضی الٹھنہم خلفاءراشدین ، تابعین اور بزرگان سلف کولعن طعن کرنے کا پوراموقع ہاتھآئے گاجن سےشریعت نقل ہوکر بعد کے مسلمانوں تک پہنچتی ہے۔اس طرح جب ان روافض کے دلوں میں جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم ،تابعین اور عام مسلمانوں کی طرف سے نفرت وعداوت بیٹھ جائے گی ،تو جو پچھامر شریعت وقر آن ان بزرگوں سے منقول ہے اس کی قدرو قیمت بھی اس احمق فرنے کے دل سے ختم ہوجائے گی ۔ تب بہت آ سانی سے بیموقو قع ملے گا کہ انہیں اسلام کے دائرے سے نکال باہر کیا جائے ،اگراس کے باوجود بھی کوئی شخص قر آن کی اتباع پرمصر ہوتو اس پر بیہ جال ڈال کر بہکایا جائے کہان کے ظواہر کے پچھاسرار ورموز اور''باطنی''امور بھی ہیں ۔اس لئے فقط ظاہر پرفریفتہ ہونا حمافت ہے،اور دانائی بیہ ہے کہ حکمت وفلسفہ کےمطابق ان کےاسرار پراعتقا دہو ، جب بیلوگ ظاہر وباطن کے فلیفے کو مان لیں گےتو رفتہ رفتہ ایپے مخصوص عقائدان میں داخل کردیں گے اور انہیں سمجھائیں گے کہ باطن سے مرادیمی اسرار ہیں اور اس طریقے سے باقی قرآن سے منحرف کردیناانہیں آ سان ہوگا ،اس طرح ہے فرقہ''باطنیہاساعیلیہ'' کا وجود ہوا جو مجوسیوں کے مسلمانوں کے جذبہ ُ انتقام سے عبارت تھا۔

اس باطنیہ اساعیلیہ فرقے نے پچھ عرصے کے بعد ملت اسلامیہ کی سیاسی اتھل پیھل سے فائدہ اٹھا کرحسن بن صباح کی سربراہی میں قلعہ الموت میں اپنی الگ حکومت قائم کر لی تھی اور پھرا ہیے'' فدائین'' کے ذریعیہ سلم مما لک کے رہنماؤں اور عام مسلمانوں کے خلاف انتقام اور قل وگارت گری کا بازارگرم کردیا، اورایک دوراییا بھی آیا جب بینظالم طاہر قرمطی کی قیادت میں مکہ معظمہ پر چڑھ دوڑے اور جج کے دوران کعبۃ اللہ میں گھس کر حاجیوں کا قتل عام کیا اوران کی لاشوں سے چاہ زمزم کو پاٹ دیا، اس کے بعد کعبہ کی دیوار سے'' حجراسود''اکھاڑ کر توڑڈ ڈالا اور پھراسے اپنے ساتھ لے گئے جو تقریبا بیس سال تک ان ظالموں کے قبضہ میں رہا، طاہر قرمطی نے حجراسود کو لے جاکرا پنے گھر کی دہلیز پر فن کر دیا تھا تا کہ لوگ اس پریاؤں رکھ کرگذرتے رہیں اوراس کی بے حرمتی ہو!

بالآخرعباسی خلیفہ مطیع لِلّٰہ کی کوششوں سے بیر پھران سے حاصل کر کے دوبارہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا غرض اس دور میں ان ظالموں نے مسلمانوں برظلم وستم کے وہ پہاڑ توڑے تھے جس کی مثال نہیں ملتی ،انجام کار تا تاریوں کے ہاتھوں بینظالم اپنے کیفرکردارکو پہنچے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ شیعیت کواریان میں جوع وج وتر تی حاصل ہوئی کسی دوسر ہے ملک میں نہیں مل سکی ،اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران کے مجوی النسل باشندے اپنی ہزاروں سالہ حکومت کے چھن جانے اور اسلام ومسلمانوں کے سیاس غلبہ واستیلاء سے حسد وانتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔شیعیت کے پلیٹ فارم سے انہیں اسلام کے خلاف کا روائی کرنے اور مسلمانوں سے انتقام لینے کے بہترین مواقع ہاتھ آئے۔ اس لئے انہوں نے تیزی کے ساتھ شیعہ ندہب کو قبول کرنا شروع کر دیا اور آج حالت ہے ہے کہ ایران جو حجانی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وطن ہے جس کی تحسین آپ آپ نے ان الفاظ میں کی تھی ''اگر ایمان شیاستار ہے پہھی ہوگا تو سلمان رضی اللہ عنہ کے اہل وطن اسے حاصل کرلیں گے '' ( بخاری و مسلم ) آج اس ایران کی آبادی کا بیشتر حصہ شیعہ مذہب پر عامل ہے اور جوشی مسلمان ہیں ماصل کرلیں گے '' ( بخاری و مسلم ) آج اسی ایران کی آبادی کا بیشتر حصہ شیعہ مذہب پر عامل ہے اور جوشی مسلمان ہیں ان پر ان لوگوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔

سیاسی میدان میں ان یہودیوں کا کر دار د یکھئے ،انہوں نے بھی تو براہ راست اور زیادہ تر''شیعوں'' کے بھیس میں ،مسلمانوں کو ہر دور میں زک پہنچانے اور فنا کے گھاٹ اتار نے کی کوشش کی ہے ۔بطور ثبوت چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

بغداد کی ساڑھے پانچے سوسالہ عباسی خلافت 10٪ھ میں آخری خلیفہ معتصم باللہ کے شیعہ وزیراعظم بن علقمی کی غداری اور ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں ختم ہوئی اور چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے دارالخلافہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ سے اینٹ جادی تین حیارون میں کئی لا کھ مسلمان قتل ہوئے جن کے خون سے دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہوگیا خلیفہ معتصم

باللہ اپنے تین سوساتھیوں کے ہمراہ غیر مشر وططور پر بغداد چھوڑنے کے لیے نکلامگر ہلا کونے اس کو پکڑ کرٹل کرڈ الا اس طرح ان شیعوں کے فیل عباسی خلافت کا وجو دمٹ گیا!

سسلی جسے اللہ ہے میں اسد بن فرات کی سرکردگی میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا اور تقریباً دوصدیوں تک بڑے رعب و دبد بہ سے وہاں حکومت کی تھی ۔ بالآخر''قصریانہ''کے شیعہ حاکم ابن حمود کی غداری کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لئے نکل گیا ۔ سسلی کے سقوط کے بعد مصر کے فاطمی خلیفہ نے نصرانیوں کے فاتح جرنیل ''روجز''کے پاس مبارک بادی کا مکتوب بھیجا تھا، جس میں روجر کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے جزیرہ سسلی کے مسلمانوں کو فلست کا مستحق قرار دیا تھا!

فاظی حکومت جو ۲۹۸ ہے میں مراکش کے اندر قائم ہوئی تھی اور ۲۲سے ہیں اس کی قیادت منتقل ہوکر مصرآگئی اور ۲۹۸ ہے میں اس کی قیادت منتقل ہوکر مصرآگئی ۔ اس شیعہ حکومت کو کھلے طور پر یہود و نصاری پر اعتماد تھا ، انہیں میں سے زیادہ تر وزراء ، نیکس اور زکوۃ کے مصلین ، سیاسی ، اقتصادی اور علمی امور کے مشیر ، اطباء اور حکام کے معتمدین ہوتے تھے ۔ اور بڑے بڑے کام انہیں کے سپر د کئے جاتے تھے ، ان لوگوں کے ظلم وستم سے لوگ پناہ ما نگتے تھے ۔ ان کی کہیں بھی دادر می نہ ہوتی تھی ، عزیز فاظمی نے اپنے وزیر یعقوب بن کلس یہودی کی محبت میں فاظمی ند ہب کے لیے دعوت کا کام اس کے حوالہ کر دیا تھا۔ یہ وزیر خود بیٹھ کر اسٹیعہ حکومت کے طفیل یہود یوں کے ہاتھوں مصر کے عوام کو نا قابل تلا فی دین اور دنیاوی نقصانات پہنچتے رہے ، بالآخرے ۲۹ ھیں سلطان صلاح الدین ایو بی رحمہ اللہ کے ہاتھوں یہ شیعہ حکومت ختم ہوئی اور مسلمانوں نے اطمیتان کا سانس لیا!

ہندوستان میں مغلیہ حکومت جواورنگ زیب عالمگیر کے دور میں کا بل سے لے کررنگون تک وسیج ہوگئ تھی ان کی وفات کے بعد شیعی عناصر کی ریشہ دوانیوں کے نتیجہ میں زوال پذیر ہوگئ ۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں سے 'سادات بار ہہ'' کے نام سے دومشہور بھائیوں ،عبداللہ اور علی بن حسین کے کردار وحرکات مخفی نہیں ۔ بید دونوں ندہب شیعہ کے پیروکاراور''بادشاہ گر'' کے نام سے مشہور ہو گئے تھان کا عروج مغلوں کے زوال کا سبب بن گیا اور پچاس سے سال کے مختصر سے عرصے میں صدیوں سے قائم مغل سلطنت انحطاط و خاتمہ کے نزدیک پہنچ گئی ، بالآخر کے کہا ہے میں انگریزوں نے جوشیعوں کے طفیل ہی ہندوستان کی سرزمین میں قدم جمانے میں کا میاب ہوئے تھے ، آخری مغل تا جدار بہاور شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رگون میں قیر کردیا و ہاں اس کی موت ہوگئی ، اس طرح ہندوستان میں بھی مسلم تا جدار بہاور شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رگون میں قیر کردیا و ہاں اس کی موت ہوگئی ، اس طرح ہندوستان میں بھی مسلم

حكومت كاخاتم ہوگياتھا!

پلاسی کی جنگ میں جب سراج الدولہ بنگال میں انگریزوں کے دانت کھٹے کرر ہاتھا تو عین وقت پراس کے شیعہ وزیر''میرجعفر'' کی غداری سے پانسہ بلیٹ گیا ،اور سراج الدولہ کوشکست ہوگئی اس طرح ان شیعوں کے طفیل مشرقی ہندوستان میں انگریزوں کو پیر جمانے اور سیاسی طور پر مشحکم ہونے کا موقع ملا۔

سلطان ٹیپوشہید جنوبی ہند میں انگریزوں کے لئے بلائے بے در مال بنے ہوئے تھے۔ مگریہود صفت شیعوں نے ان سے غداری کی حیدرآ باد کا حکمرال نظام جو کہ خود شیعہ تھا انگریزوں کے شانہ بثانہ ٹیپو کے خلاف لڑر ہاتھا اور سر نگا پٹم کے عاصر سے کے دوران ٹیپوسلطان کے وزیر میر صادق نے جوشیعہ تھا عین لڑائی کے دوران غداری کی اور فتح شکست میں تبدیل ہوگئی۔

آخری اسلامی خلافت بینی ترکول کی حکومت کے زوال کے اسباب اگر چہاور بھی تھے جیسے بعض ترکی سلاطین کی کمزوری وعیش کوشی ،سیاسی امور میں حاشیہ نشینول کی مداخلت ،حکومتی شعبول کا بگاڑ اور رشوت کی گرم بازاری ،سیاسی اعتقادی اور فکر زندگی کے بگاڑ کے دوسرے بہت سے محرکات ، مگر صلیبی اور صهیونی طاقتوں کی ریشہ دوانیاں اور دشمنانِ اسلام یہود کی سازشیں،عثمانی خلافت کے خاتمہ کے لئے سرفہرست اور بنیادی اہمیت رکھتی ہیں!

کا میں جب سلطان عبدالحمید برسراقتد ارتھے، سوئز رلینڈ کے شہر پاآل میں ہرتزل یہودی کی سربراہی میں صہیونی کا نفرنس منعقد ہوئی، جو پاآل کا نفرس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا نفرنس میں فلسطین کے اندر یہودی حکومت قائم کرنے کا منصوبہ تیار ہوا، صہیو نیوں نے عرب قوم پرستوں کے دشن سلطان عبدالحمید کواس بات پرراضی کرنے کی کوشش کی کہ یہودیوں کوفلسطین ہجرت کرنے کی اجازت دی جائے ، سلطان نے اس تجویز کوقطعیت کے ساتھ صرف ردہی نہیں کیا بلکہ فوراً بیقانون نافذ کردیا کہ یہودی ہجرت بحق سے روک دی جائے اور فلسطین میں یہودی نوآ بادی کسی قیمت پرقائم نہ ہونے دی جائیں!

فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کی مخالفت سلطان عبدالحمید کی طرف سے یہودیوں کے منہ پرایک طمانچہ تھا ، جس کا انہوں نے بھر پور بدلہ لیا، سلطان کواس کا تصور بھی نہ تھا۔ یہودیوں نے ایک طرف حکومت دشمن تحریکوں کو ابھارا اور اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہونے کے بجائے نسل وقوم کے نظریوں کوفروغ دینے کی کوشش کی ، دوسری طرف ان یہودیوں نے عثانی حکومت پر اندر سے حملے شروع کردیئے ، نسل ، تہذیب ، آزادی ، بھائی چارہ اور مساوات کا

زبردست پروپیگنڈہ کرکے ترکوں کواسلام سے منحرف کرنے میں مصروف ہوگئے تا کہان فریب خوردہ افراد کومسخر کر کےامت مسلمہ کے شیرازے کومنتشر کردیں۔

اس مقصد کے لئے سب سے زیادہ کام انہوں نے دوپارٹیوں سے لیا، ایک جماعت ''ترکیاالفتاہ' اور دوسری اتحاد وترتی''ترکی کی اویبہ خالدہ خانم نے اوبی وفکری سطح پر''تو رانی تو میت' کے نظر بیکو دوسروں کے ساتھ لل کررواج دیا''ترکیاالفتاۃ''کے لیڈرول نے انقلاب کے لیے راہ ہموار کی اور ترکی کو اسلام کے شخص اور اس کے پیغام سے بیاز کردیا، ان لوگوں نے ترکی کو پہلی جنگ عظیم میں بلائسی معقول عذر کے ڈھکیل دیا، پھر جب ترکی کے حلیف جرمن قوم کو شکست ہوگئی تو ترکی نے بھی اپنی شکست سلیم کرلیا اور ۱۹۱۸ھ کے معاہدہ روڈس ( PACT) میں سرکاری طور پرعثانی حکومت اور اسلامی عزت ووقار کا آفتاب غروب ہوگیاتھا!

پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست تسلیم کر لینے کے بعد یورپی مما لک نے اس' مرد بیار' کی املاک کو آپس میں تقسیم کرلیا۔ اس کے بعد انہوں نے ''جد بدترک'' کی تعمیر کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جو یہودی تھا اور قوم پرتی کے جذبات کے سہارے اس یہودی شخص نے جس کا نام مصطفیٰ کمال تھا، آخری عثانی خلیفہ عبدالمجید بن عبدالعزیز کو، جوانہی انقلابیوں کے ہاتھوں ہی تخت نشین ہوا تھا، ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کا اعلان کرنے پر مجبور کردیا ۔ اس کے بعد نام نہاد' تو می جعیت'' کی طرف سے مصطفیٰ کمال پاشا یہودی کو سربراہ مملکت منتخب کرلیا گیا اور اسے ۔ اس کے بعد نام نہاد' تو می جعیت'' کی طرف سے مصطفیٰ کمال پاشا یہودی کو سربراہ مملکت منتخب کرلیا گیا اور اسے اتا ترک کا خطاب دے دیا گیا جس کا معنی ہوتے ہیں'' قوم ترک کا باپ' اقتد ارحاصل کرنے کے صرف چھ ماہ بعد مصطفیٰ کمال یہودی نے اسلامی حکومت کے خاتمہ کا اعلان کر دیا تھا اور پھر ۱۳/۱ مارچ ۱۹۳۳ء کومسلمانوں کے آخری خلیفہ کوملک سے باہر نکال دیا گیا۔

عثانی خلافت کے خاتمہ کا مطلب بیتھا کہ خلافت کا رمزی اور شکلی وجود بھی اس شخص کے صہبونی منصوبوں کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ یا خطرہ بن سکتا تھا۔اس کے علاوہ مشہور مشتشر ق'' کارل بروکلمن' کے الفاظ کے مطابق '' خلافت کے خاتمہ کے بعد' غازی' اتا ترک کووہ تمام اقد امات کرنے آسان ہو گئے جن کے ذریعہ ترکی قد امت پرستی کے غاریے نگل کر' جدید تہذیب وتدن' کاعلم بردار بن گیا''۔

مصطفیٰ کمال اتاترک یہودی نے ترکی کوجدید بنانے کے لئے جواقدامات کئے ان کی تفصیل یہ ہے کہا قتدار پر بلاشرکت غیرے قابض ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے عربی زبان اوراس کے رسم الخط پریابندی لگادی اس طرح قرآن مجید بھی اپنے پاس رکھنا وہاں جرم ہوگیا تھا،اوقاف کوختم کیا،مساجد میں تالے ڈالے، پورے ملک میں اسلامی قوانین کومعطل کردیا،ایاصوفیہ کی مشہور مسجد کومیوزیم اور سلطان محمد فاتح کی مسجد کو'' مخزن'' بنادیا ترکی ٹوپی کی جگہ ہیئے کو رواج دیا، زبردتی انگریزی لباس جاری کیا نصاب تعلیم سے عربی وفارسی زبانوں کو بالکل نکال دیا، عربی کی کتابوں اور مخطوطات کومعمولی قیمت پر فروخت کردیا۔ پورپ کی''سیکول تعلیم'' کو پورے ترکی میں رائج کیا اور یہ تعلیم ٹیکنا لوجی کے میدان میں اختیار نہیں جس سے مسلمان سائنسی میدان میں ترقی کرسکتے ، بلکہ محض لسانی ،ادبی اور دینی میدان میں بورپ کی تعلیم کوفروغ دیا۔

اسی طرح یہود کی کوشش اورر بیشہ دوانیوں کے نتیجہ میں ترکی کوز وال ہوااور پھراس کے بعد سے ترکی آج تک نہ سنجل سکا، ترکی کے بعد پورا عالم اسلام کیے بعد دیگر ہے زوال کا شکار ہوتا چلا گیا، اتحاد اور وحدت اسلامی کے رشتے کمزور پڑتے گئے اس زوال اوراد بار سے عرب بھی محفوظ نہ رہ سکے۔

انقلاب فرانس، جس کے اصولوں کے پس پردہ یہودی ذہن کا رفر ما تھا، اس کے پروردہ نیولین بونا پارٹ نے وہ کے اور میں مصر پر چڑھائی کی ، از ہر یو نیورٹی کو گھوڑوں کا اصطبل بنادیا ، قاہرہ سے اسکندر بیتک راستہ میں جو بستیاں اور شہر سے ، انہیں ہاہ کر دیا ، فرانسی استعار نے اپنے قدم مصر کی سرز مین پر جمالینے کے بعد وہاں شراب ، جوا ، فحاشی اور اخلاقی بے راہ روی کو رواج دینے کے لیے اپنے تمام وسائل جھونک دیئے سے مصر وشام میں عرب و غیر عرب مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اپنے تمام وسائل جھونک دیئے سے مصر وشام میں عرب وغیر عرب مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے انہوں نے ''مائیل افلاق'' اور'' لارنس' بھیے یہود یوں کی خدمات حاصل کیس اور انہوں نے عربی عوام میں عربی نفاخراور'' عرب قومیت' کے نظر یہ کورواج دیا اور ان کی کوششوں سے عربوں کے قومی جذبات وعصبیت اکبر کر رفتہ رفتہ اس سطح پر پہنچ گئی کہ وہ ''ابوجہل' اور'' ابولہب' 'جیسے دشمنان اسلام کو اپنا'' قومی جیرو' تصور کرنے گئے اور مصر میں ان کے نام سے کلب قائم کیے جانے گئے ۔ بیصورت حال مصراور پورے عالم عرب کے لئے قومی عصبیت اور مفر بی تہذیب و تمدن کی طرف پیش قدمی کرنے اور انقلاب فرانس کے''اصول ثلاثہ' پر آگھ کے لئے قومی عصبیت اور مفر بی تہذیب و تمدن کی طرف پیش قدمی کرنے اور انقلاب فرانس کے''اصول ثلاثہ' پر آگھ بندگر کے لئے تومی عصبیت اور مفر بی تہذیب و تمدن کی طرف پیش قدمی کرنے اور انقلاب فرانس کے''اصول ثلاثہ' پر آگھ

عربوں کوخلافت عثانی ترکی سے برگشتہ کرنے کے لیے یہودی النسل لارنس نے ان کے اندر عرب قومیت کا جنون پیدا کر کے انہیں''ملت اسلامیہ' سے ذہنی طور پر علیحدہ کرنے اور مغربی افکار ونظریات کا دلدا دہ بنانے میں اہم کردارا داکیا۔اس کے پیروکارساطع حضری جیسے خص نے جس کی عجمیت کا حال بیتھا کہ وہ صبح عربی بولنے پر بھی قادر نہ

تھااورصہیونی تربیت کے نتیجہ میںاسلام سے سخت عداوت رکھتا تھااس نے''عرب قومیت'' کے نظریہ کی اشاعت کا بیڑا اٹھایااوریہودی عناصر کی امداد و تعاون کے سہارے اسے اس مہم میں بڑی حد تک کا میابی حاصل ہوئی۔

''عرب قومیت''کا نظریہ جس کا سیکولرمفہوم اسلام دشمنی تھا ، یہودی ذہن کی پیدا وار تھا ،اور یہ نظریہ ان صہیو نیوں نے ایک سازش کے تحت سید ھے ساوے عربوں کوعثمانی خلافت سے برگزشتہ کرنے اور ملت اسلامیہ سے انہیں ذہنی طور پر علیحدہ کرنے کے لیے تراشا تھا۔اس کا مقصد عربوں کواس جامع عقیدہ (اندما الدمؤ منون اخوہ ) سے دور کرنا تھا جس کی بنا پر عرب متفقہ طور پر صہیونیت کا مقابلہ کر سکتے تھے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہود اور دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کر سکتے تھے۔

عرب قومیت کا نظر پیر بول کے دائمی انتشار کی ضانت تھا، کیونکہ پیالیے قوم پرست اورا نقلاب پیندنو جوانول سے عبارت تھا جس کے پاس نہ تو کوئی عقیدہ تھا اور نہ اصلیت اور تاریخی بیدار مغزی اس طرح انہیں بڑی آسانی سے چندنعر ہے مجھائے جاسکتے تھے جنہیں وہ برابر دہراتے رہیں اوراپنی اپنی قوم کی عقلوں کواسی میں الجھائے رہیں ہور بی عرب قومیت نے عربوں کو ذہنی طور پر انتہائی نیچی سطح پر پہنچا دیا ہے اور وہ عالم اسلام کی ذہنی قیادت کے منصب عظمیٰ کو چھوڑ کر محدودگر وہی سیاست اور قومی وعلاقائی عصبیتوں کے دام وفریب میں اسیر ہوکر رہ گئے ہیں۔

# اسلام بریہودی فکر کی بلغار

وشمنان اسلام یہود نے شروع ہی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف مور پے بنار کھے ہیں اور ہرسمت سامہ کو مغلوب کرنے کے لئے اور انہیں منتشر کرنے کی ہمہ وقت جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اگر ایک طرف انہوں نے امت مسلمہ میں تفریق ڈال کرخوارج ، شیعہ اور دوسرے گراہ فرقے بنانے کی کوشش کی ہے تو دوسری طرف سیاسی محاذ پر بدلوگ مسلمانوں کو قدم پرزک دینے اور ان کے قصر واقتدار کو متزلزل و منہدم کرنے کی مسلمان کاروائیاں کرتے رہے ہیں۔ تیسرا محاذ انہوں نے مسلمانوں کے دینی اور فکری سرمائے کو غتر بود کرنے کے لیے انہوں ذخیرہ احاد میث اور قرآن مجید کی مجمل آیات کی تفاسیر کو اپنا ہدف بنایا ، اور مختلف عوامل اور حالات کے تحت جھوٹی روایتیں وضع کرنے والے جعل ساز وں اور مکند وہات و موضوعات کو سکہ رائج الوقت بنانے والے فتنہ پرداز وں کا ایک عظیم گروہ اس امت مسلمہ میں پیدا ہوگیا جو یہودیوں کی اپنے اسلاف کے ذریعہ گھڑی ہوئی رُسواکن جھوٹی کہانیوں کو ایک سازش کے تحت احادیث و تفاسیر کے ذخیرہ میں شامل کرنے لگا جو خلا ف عقل اور خلاف تجربہ و مشاہدہ باتوں پر ایک سازش کے تحت احادیث و تفاسیر کے ذخیرہ میں شامل کرنے لگا جو خلا ف عقل اور خلاف تجربہ و مشاہدہ باتوں پر ایک سازش کے تحت احادیث و تفاسیر کے ذخیرہ میں شامل کرنے لگا جو خلا ف عقل اور خلاف تجربہ و مشاہدہ باتوں پر ایک سازش کے تحت احادیث و تفاسیر کے ذخیرہ میں شامل کرنے لگا جو خلا ف عقل اور خلاف تجربہ و مشاہدہ باتوں پر ایک سازش کے تحت احادیث و تفاسیر کے ذخیرہ میں شامل کرنے لگا جو خلا ف عقل اور خلاف تی جو مشاہدہ باتوں پر ایک سازش کے تحت احادیث و تفاسیر کے ذخیرہ میں شامل کرنے لگا جو خلا ف عقل اور خلاف تی جو مشاہدہ باتوں پر ایک سازش کرنے کے تعلیان رکھتی ہے۔

ان کی بیسازش بھی بے انتہاء دورس ثابت ہوئی اور تغییر واحادیث کے حوالہ سے ان کے بیہ بے سروپا افسانے تمام دنیائے اسلام میں پھیل گئے کم پڑھے لکھے عوام واعظوں کی زبان سے سن کریا چھوٹے چھوٹے رسالوں میں ان بے سروپا قصوں اور حکا یتوں کو پڑھ کر انہیں ایک تجی حقیقت ماننے گلے اور ان کی صدافت پر ایمان ویفین رکھنے گئے ، کتنی حیرت ناک بات ہے کہ شام و یمن اور عرب کے یہودیوں کے تراشے ہوئے افسانے اور فاسد عقیدے ، آج ہندوستان (اور پاکستان) جیسے دور در از ملک کے گاؤں گاؤں میں عوام الناس کے دل ود ماغ پر چھائے ہوئے ہیں اور ان کے زہر یلے اثرات ان کے ایمان ومل پر حاوی نظر آتے ہیں ، اس بات سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان 'اسرائیل روایات' کی جڑیں اسلامی معاشرے میں کتنی چھیلی ہوئی ہیں ؟؟

اسرائیلی روایات کی اشاعت کی ایک وجہ بیہ ہوئی کہ جب قرآن میں انبیائے کرام کے بارے میں کوئی مجمل واقع بیان کیا جاتا تو مسلمانوں کوشوق ہوتا تھا کہاس واقعہ کی مزید تفصیل معلوم ہو۔اس لئے وہ ان مسلمانوں سے جاکر

یو چھتے جو بھی اہل کتاب کے متندعلماء میں شار ہوتے تھے جیسے کعب احبار رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ ، بیلوگ ان کی تشفی کے لئے اپنی معلومات کی حد تک یہودی مذہب کی روایات بیان کر دیا کرتے تھے کیکن نہ تو دریافت کرنے والوں کوان قصوں کی صدافت پریقین ہوتا تھا اور نہ ہی سنانے والوں کا ایمان ان لغویات پراسلام لانے کے بعدرہ گیا تھاصحا بہکرا مرضی الٹھنہم نے بعد میں آنے والوں کےسامنےان قصوں کوبطور تذکرہ بیان کر دیا پھر ان لوگوں نے اپنے بعدوالوں کے سامنے اسی نیت سے بیان کر دیا اس طرح بیروایت چل پڑی۔پھر دوسری اور تیسری صدی ہجری میں فن تفسیر کی تدوین ہوجانے پریہی قصے صحابہ کرام رضی الله عنہم ، تابعین اور تبع تابعین کی روایتوں کے نام سے کتابوں میں جمع کردیئے گئے ۔اس کے بعد جن لوگوں کوعجائب وغرائب اور محیرالعقول قصوں سے دلچیبی تھی انہوں نے تلاش کر کے ایسے قصوں اور روایات کواپنی کتابوں میں درج کردیا قرآن مجید کی قدیم ترین تفسیروں میں مقاتل بن سلیمان یا کلبی کی تفسیرین سرفهرست ہیں ،جن میں اسرائیلی روایات کا برداذ خیرہ نظر آتا ہے۔ان اسرائیلی ر وایات نے واقعات وقصص سے تجاوز کر کے بحث ومناظر ہ اور علم الکلام پر بھی اثر ڈالا اور اس کے نتیجہ میں بہت سے ایسے غلط عقید ہے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے جن کااصل سرچشمہ یہودی رہے ہیں ،مثال کےطور پرخلق قرآن کاعقیدہ جس نے ایک زمانے میں اسلامی دنیا میں تہلکہ مجار کھا تھا انہوں یہودیوں کے ذریعہ مسلمانوں کے ایک طبقہ میں آیا ۔ابن اثیرنے اپنی تاریخ میں احمد بن ابی داؤد کے متعلق لکھا ہے کہ وہ خلق قرآن کا داعی تھا۔اس نے بیعقیدہ بشر المریسی سے لیا ،بشر نے جہم بن صفوان اور جہم نے جعد بن درہم سے لیا جعد نے ابان میں سمعان سے اور ابان نے لبید بن اعصم کے بھانجے اور داماد طالوت سے لیا طالوت نے بیعقیدہ خودلبید بن اعصم سے لیاتھا یہی لبید بن اعصم وہ یہودی ہے جس نے رسول اکرم کیا تھا اور ایک عرصے تک آ ہے تھا تھے گیا کے بہتر کا اثر دنیاوی امور میں رہا۔ بیلبید بن اعصم خلق قرآن كا دعويدارتهابه (تاریخ ابن اثیر کامل ج سے ۲۶) یہود کوقرآن اورصاحب قرآن محمد رسول التُقليطية سے شدید دشمنی تھی اس لئے انہوں نے قرآن کی بےلوث صدافت کو داغدار بنانے کے لئے اپنی مذموم کوششیں شروع کردیں انہوں نے زبر دست سازش کی کہ قرآن میں جن واقعات کومختصر بیان کیا گیا ہےان کی تفصیلات میں جھوٹے قصے مہمل باتیں ،گندےاور نایاک واقعات ،خلاف عقل ومشاہدہ اور محیرالعقول کہانیاں گھڑ کرمسلمانوں میں مختلف طریقوں سے پھیلا دیں تا کہ قرآن میں بیان کردہ مجمل واقعات کے ذکر کے وقت بیقضیلات بھی قرآن سے جوڑی جا <sup>ئ</sup>یں اس طرح قر آن کی صدافت بڑی آ سانی سے داغدار ہوسکتی ہے۔